# DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY ROUSEAVENUE NEW DELHI-I.

## DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1.

CI. No. 891-4391

2770

Ac. No. 2288

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P. will be charged for each - day the book is kept overtime.

|    | 1 | 1             | 1             |
|----|---|---------------|---------------|
|    | I | 1             | 1             |
|    | 1 | !             | !             |
| -  |   |               |               |
|    | l | i             | 1             |
|    |   | į             | i             |
|    |   |               | 1             |
| •  |   | 1             | 1             |
|    |   |               | i             |
|    |   |               | 1             |
| _  |   |               |               |
|    |   | i             | 1             |
|    | ! | 1             | 1             |
|    |   | i             | 1             |
|    |   | 1             |               |
|    |   | !             | i             |
|    |   | 1             |               |
| _  |   |               | i             |
| •  |   |               | i             |
|    |   | 1             | •             |
|    |   | :             |               |
| -  |   | ·             | · <del></del> |
|    |   |               |               |
|    |   | 1             | :             |
|    |   | i             |               |
| -  |   | , <del></del> |               |
|    |   | 1             | į.            |
|    |   | 1             | :             |
| _  |   |               |               |
|    |   | 1             | j             |
|    |   | !             | 1             |
|    |   |               |               |
| ~  |   | i             |               |
|    |   | 1             |               |
| 1  |   | 1             |               |
| _  |   |               |               |
| _  |   | !             |               |
| 1  |   | İ             |               |
| ĺ  |   | !             |               |
| -  |   |               | <del></del>   |
| Į  |   | í             |               |
| İ  |   | 1             |               |
| 1  |   |               |               |
| ٠, |   |               |               |
| 1  |   |               |               |
| 1  |   | ı             |               |
|    |   |               |               |



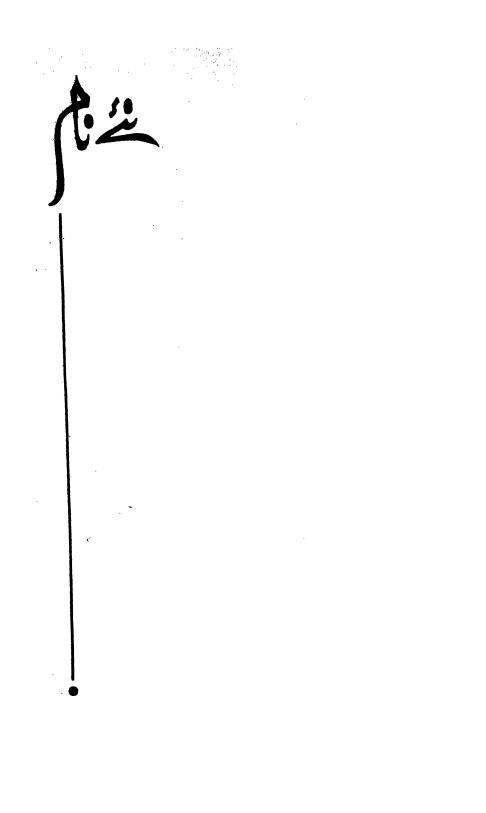

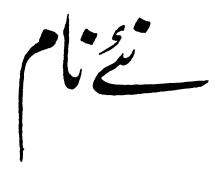

ترتیب دینے والے منمس ارتمن فاروقی حامرین خامر

شبعن كتاب كم ١٣٠٣ رانى مندى المآبادية

جلدحقوق محفوظ

ناشر: سيد رمشيد قادر

پنر: عبدالمجيدا مرادكري پيي الكابد

سرورت كاأرشت: ناباب الرآباد

*ىرورق كا پرس*ى : نىشنل پزشنگ دركس اللاً إد

بِهِ لَمَا يُرْكِيْنَ

تعاد: ایک ہزاد تاریخ طباعت: اکتوب ، ۹۰ قیست : چاد دوسیے ۔ تواپراکوں نیر کرتے براج كومل ، ٥٥ مكس كالحموال ايمولنش كاغذى ادُ ری پرکاش فکری، ۱4

شمس ارحمٰن فاردتی، اا ترسیل کی ناکامی کا المبہ ما دحین ما پر ۲۹ بحداصول أتخاب كے بارسي ایاداعظی، ۳۳ احدوصی' ۲۲۲ جادسے کی ایک ماست احدیمیش، ۲۵ تجديد لمل تجديد ملا تجديدسا افتخارجالب، ۲۱ تغيس لامركزيي اظهار اکمل حیدرآبادی، ۲۸ مىديىلى چاپ باقرمدی، ۲۹ ر رمیت اور در د اواز ایک دد بسر

کل برہنہ لی تتی تھے حسن كمال ٤٠٠ شاب مبغری ۸۹۸ نيأكيت مورج كانتر حمدن عثماني ١١ حيدالماس، ٢٢ عمدحامنرکی دل ربامخلوق نەمتائىش كى تىنا ماج نوائن داز ۲۲۷ انطل لانقن رۇمىنىلش ، سى شرادامد ۲۹ اكتابسث . غول زبررضوی، ۲۹ يرتمناعييف مادق يوني ۹۸ فرجام صبا جائشی ۱۰۰ صهیادمید ۱۰۱ عادل منصوری، ۱۰۲ وقت کی پیٹر پر

زخم دبینه اکائ عزيز تمنائ، ١٠٨ میحاکی دوکان میں

ا نوی دن کی تلاش ذکنار ما به کنار ما البتال كاكمو وزير آغا' ۱۲۵ تاریک بزیرہ ایک پانا شر الميب منتاق على شارد اه ا مركيرا وقارخلیل، ۱۷۱ مصحت اقبال توصيغي ١٥١ بچین سے بلوغ یک ولم ب دانش ، ۱۷۲ فاكزا مظغرحنی ۱۵۲۷ يومعت اخرً ، ١٧٣ ایک نظم پیشن کی تحاضیں خونت درنوت ناميدنان، ٥٥١ رنگ دارس ندا فاصلی، ۱۵۷ ایک بات نتابي



#### ترسيل كى ناكا مى كا الميه

انبان اود جافرر کے دیمیان اور ادر شاید اکیل مدفاصل قوت تریل ہے۔
لیکن تریل اتنا مادہ اور یک سلی علی نہیں ہے جتنا برظا ہر معلوم ہوتا ہے۔ تریل
ایک اضافی اور محدود عل ہے۔ گفتگو ییں بہت سی باتیں ہم ہے کے مجموعاتے ہیں اور بہت سی باتیں کم بے کے مجموعاتے ہیں اور بہت سی باتیں کمنے کر بھی مجھے میں نہیں اتبی کیوں کہ بولئے اور سننے والے کے درمیان مشترک نسب نما کو مشترک سجھ کر اس کا گفتگو پر اطلاق کرتے ہیں وہ درمیت سنترک نمیں ہوتا ، بنان جرکما کچھ جاتا ہے اور سمجا کچھ جاتا ہے۔ یہ بی درمیت سنترک نمیں ہوتا ، بنان جرکما کچھ جاتا ہے اور سمجا کچھ جاتا ہے۔ یہ بی مکن ہے کہ کس معنی کی ترسیل ہو میں کے درائی جادی اس معنی کی ترسیل ہو میں کے درائیم مجادے ذہن میں بیلے سے موجود ہوں۔

جدر فن کایک اضافے میں نوی اور فیر نوی ترسیل کے مسلمی ایک چی ال ملتی ہے۔ ایک شخص اپنے گھریں قل کیا جوا یا یا جا آ ہے۔ پدلیس کی تحقیقات پر بار بار ہی جواب مانا ہے کہ مقتبل کے کرے میں دن بحرکوئی نہیں گیا۔ حارت کا چی دار سامنے کی دوکان والے وک ، سب برا عرار ہی بیان دیتے ہیں کہ مقتبل دن بحراکیلا رہا۔ لیکن اگر وہ دن بحراکیلا رہا تو کیا اس کا قل کسی آسانی ایج بنی کے ذریع ہوا؟ پلیس البکٹر بولیس البکٹر بار بار بریال کرتا ہے "مقتبل سے طنے کون کون آیا تھا؟ "یا "مقتول کے پیاں کون کون آیا تھا؟ "یا "مقتول کے بیاں کون کون آیا تھا؟ " برار جواب ملتا ہے: "کوئی نوست آیا تھا؟ " استنہیں "

"كون طائم آیا تفا؟ " " نيس " كون افجاد والا؟ " " تيس " " وسطاني ؟ " " اس طرح يوست بيس يوس البت ورجا آس ييس " تتنفل كيمال كون كون يا المتنا؟ " اس طرح يوست بيس يوسل البت ويجا آس يكين " متنفل كيمال كون كون كا التنا؟ " يا " مقتول سے من كون كون كا التنا؟ " كا جاب اب مي " نيس " دبتا ہے كيك جب بي كون كا يا تقا؟ " كا جاب ديت بي تو حام طور پر جامد و بين يس من والوں ، ملوات من كون كا يا تا والوں ، دفيو كا تقور ربتا ہے - بدا بم مبلى ، من والوں ، دفيو كا تقور ربتا ہے - بدا بم مبلى ، من والوں بن بي ميلى من وركوں كو نظر انداز كور ية بي - سوال اور جاب دول الن بي بي ميلى مكل ترسيل نيس بوياتى -

شیلی نے اپنی نظم Epipsychidion کے" اشتار" (دیباہے) میں رسل کی دری مشکل، یعنی مشعرک نسب ناکی غیرہ جو ملک، کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما تھا:

" ونینی کی Vita Nouva کی طرح میری برنظم بھی قارین کی ایک ایک طرح میری برنظم بھی قارین کی ایک طبقہ طبقہ کے اوال ما استخدال است و ما نقاعت کے اوال دائتی ہے واقعت مرمون کا اس نظم میں ذکر کیا گیلہ، ایک ایک طبقہ مورد ایرا ہے ہی میک کے ایک کراس میں متذکرہ تقورات کو دیکھنے اور میں تذکرہ تقورات کو دیکھنے اور میں تازید کے دیوان کے دیوان کے

م کی مشترکہ قدر میں ہے۔"

یال بمیں شوک ابرام یا الجعاد مدید نیں ہے، ہماری بحداس نیادی کم کل سے ماری بحدان نیادی کم کل سے مرکس یاد خود بنال دیتی ہے۔

غلط سنب فاکومشترک مجو لینے کے بیتے ہیں جوانجادے بیدا ہوتے ہیں ان کی مثال بیرلڈ بنٹر Harold Pinterکے مثال بیرلڈ بنٹر The Dumb Waiter کا کفائری مکالمہ دیکھئے:

بن : کا ۱۲ (اخبار انخاله) ید دیکها تهنه ؟ (مد اخبار پرنظر قال کرکتاب تا بس کا ایک آدی سرک پارکنا چا بتا نقار گرسزک پربیز بست بتی به میه اس ک سمیری بی ندایا که ده کس طرح دب د باکزیکی جائے۔ اس سے دعایک الدی کے نیچے دیگ گیا۔

ا معانه معانه و الحادي بي معاماً إلى مكوركا في كري الإجارات.

كس: وهــــكيا؟

بن : وہ ایک لاری کے نیچ ریاگ گیا۔ کھڑی مین لاری۔

كس: نبين؟

بن : لادی اسارف بوئی ادراس پرے گذرگی۔

كس: جادُ جادُ-

بن : اخاریں توہی لکھا ہے۔

كس: امال مادُ جادُ۔

بین : موپ کرمتلی کنے لگی ہے، ہے کہ نہیں۔

كس: اس سے ايساكرے كو كماكس سے ؟

پیلے توگس، بن کی بات مندا ہی ہیں۔ادرجب مندا ہے توبین ہیں کرا بن جرت ادرا منوں کا الماد کرد اسے ، کس الإدائی ادر بے بقینی کا۔ادرجب بن افوں الد کوا ہیت کا الماد کرتا ہے توگس جانا چا ہتا ہے کہ بوڑھے سے ایسا کیا ہی کیوں ؟ دونوں ساتھی ہیں ، ہم بیٹے ہیں ،ایک ساتھ دہتے ہیں کین ایک دومرے کے تحت معنی کو سمے نہیں پاتا۔

پیلے سے طرفتدہ معی ذہن میں منظ ہونے کی وجرسے ترسیل میں اکا می کی ایک شخص اللہ میں اکا می کی ایک شخص اللہ میں اللہ میں ایک میں خط اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

باب : وراع الك فود عض بوت بي ري -

بینی : النیں میں ہونا چاہے۔ م تداس طرح بات کرتے ہوجیے برھا با احمقانہ طور طریعے اختیار کرلینے کا لائسنس جو۔ ایسا تھوڑا ہی ہے۔

باب: ين اس كا باب وال

ببین : اب زیاده نربولور

باسيد: ين سع يُصابِعا جارإرون.

كاه شل انتياس ايك موس كا جمول ( ثقال: فونلا إودها

بیش: آج کا اخیار پھو۔ دیکی وہ رہا۔ بامید: مجے چھا ہفت والا بنیں طا۔ بین : یں سے چینک دیا۔ باہے: لیک یں تو ایمی معمل کررا تنا۔

بیٹی ؛ کل نیا معہ آئے گا۔

الوکی ہے درد یا خود خرص نہیں ہے ۔ لیکن بڑھاہے کی زبان اور چوتی ہے جانی

کی اور ۔ بیرسا پاہ بیٹے سے جمت کو کسی اور معنی میں خود خرص کمتا ہے ، لیکن بیٹ کے

ذہبن میں بیلے سے کوئی اور معنی ہوجودیں ۔ بیٹی کے لئے برمعہ بار ہے ، پھیلے ہفت والا

پینک گیا تو کیا ہوا ، ایکھے ہفتے پھر اجلے گا۔ باپ اپنے ورشعے ہوئے کو ایک نوئن ک

اامیدی کی زبان میں ظاہر کرتا ہے ، بیٹی کے لئے "میں بوٹرھا ہوتا جا رہا ہوں سے معنی یہ

بی کہ دہ بوٹھا ہے اس لئے کا رہے ، اور اخبار پڑھنے کے علادہ کسی کا میاس ہوتا ہے۔

اس طرح کم کم زندگی کے ہرموڑ یہ ہمیں ترس کی ناکا می کا اصاس ہوتا ہے۔

اس طرح کم کم زندگی کے ہرموڑ یہ ہمیں ترس کی ناکا می کا اصاس ہوتا ہے۔

جن باتوں کے بارے میں ہمارا گان ہوتا ہے کہ ہم انھیں سکھتے ہیں اومیت میں ہمارا گان ہوتا ہے کہ ہم انھیں سکھتے ہیں ا مھیک سے ہونیں لیتے جب زکیل ناکام ہوتی ہے تو ابلاغ بھی ناکام ہوگا۔ ٹائو کے ما ہمتہ شکل ہی ہے کہ دہ نفلوں میں گفتگو کرتاہے اعدا نفاظ مکمل ابلاغ کی حد کہ کمبی نیس ہیتی ہے۔

ترس کا جذبہ نناوی کا عوک ہے ۔ یکن ترس کبی کل ابلاغ کوج ہنیں دیتی ۔ اس ک خاص دجیں یں اوپر بیان کردیا ہوں۔ اگر آپ بھی ابلاغ کو ہو اکا کیاں فرض کریں آو کام یابی کی سط اس یا فرے سے زیادہ اوپر ہنیں جاتی۔ اور یہ بھی اسی وقت ہو تاہے جب شاعولیے زائے سے ہم آ ہنگ ہو اور اس کی زبان و توکو کا حزائ آپنے ہم عصروں کی زبان و توکوک مزاج سے بہت الگ اور بہت دور نہ ہو۔ لیکن الیسے جمدیں جب نود عام زبان ہی ترسیل کی قرت اس قدر کم ہوگئ ہو کہ عام بول جال سے نجھ ہے ہوئے معنی کے طوع فی ایسے ترسیل کی قرت اس قدر کم ہوگئ ہو کہ عام بول جال سے نجھ ہے ہوئے معنی کے طوع فی ایسا بھے گئی ہوشر وومری طون جب برقول ورڈو ورٹھ ایس میں سے مشکل سے ایک آدی بھی ایسا ہے گئی ہوشر کاچیح مطعت الختابے پر قادرہو، اورجب بر قال درلی، شاعول کی جی معنہ سے پیشان جوکردنیا ، شاعوط کو مک بدکری ہو، اور بدلے بیں شاع دنیا کو ملک بدکرہ سے بول اور جب برقول میلان مگ

شاع کا کام اور کی ختک جوجآ اید اول تو طوی زبان کی ترکیب، وضع اور شیری یا کل کمند

(اور اکثر) مام زبان کے مقابلہ میں ہے رحی سے توری چیوی ہوئ ، کمیٹی تانی ہوئ اور

نا مانوں ہوتی ہے۔ (ایراکیوں ہوتا ہے ؟ اس پر آھے میں کچر اشارے کوں گا۔) وہ کمیٹری

ادی زندگی کی ترتی اور مادی بہتری کے ورائل کی فراوائی وجرسے زبان مود اپنے شخری

امکانات کھو پیشن ہے یا ان امکانا معدین تعنیفت کی اجازت دے دی ہے۔ ریای میں پالی

کے اختام میں اور فلی گافی اور ریٹریائی توریوں پر پی ہوئی زبان اور اس زبان میں پالی

پر می سل شامواند زبان میں گفتگو جیس کر محق اس سل کی زبان تو کچراس طرح کی ہمگامی

کی خال میں نے دو فل ماور تھ اور میر لا پر سے خواروں سے پیش کی۔ اور سستانی طا انگاد

ہے۔ ایم۔ سنج سے اس مقیقت می کی طرحہ بڑی خباب سے اشارہ کیا فقا کہ عوام کی زبات ہی جہری زندگی کے افر سال کی ورس ہو بات کو موانی نا ورشان ان کو کھری زندگی کے افر سال کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی ہم کی بات کی ہا کہ کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی موان کی برق کی اور دوس ہے، اس کی موان کی موان کی موان کی موان کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس ہی دوس ہے، اس کی موان کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس کی دوس کی دوس ہے، اس کی موان کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس

بجین می صمل کی بدئ زبان جربی کو درخ می ملتی بیتاین اطلاک ادرافتی می می می این اطلاک ادر افتی می می می می می ادر افتی ادر افتی از الله ادر به این از الا در به اور ادا کرست سے قامرتها به به حلی زندگ سے الگ احد دورجی ایس زبان روز مرہ زندگی کے مقامد سے علاددا در کسی زبان روز می دندگ سے بست بی کم مذک کام اکئی میں دی در ادبی زبان ان می دید می کالی جی سے بی کم مذک کام اکئی ہے۔ بین دید سے کی کی زبانی وجد می کالی جی سے اور ادبی زبان ان

امنا شائوی کے ارتعاکی دومنزلیں ہیں۔ایک توجب شاعولینے دورسے بعث بک م م اینگ موتا ہے ادراس کی زبان اپنے جمد کی زبان سے بست دور نیں ہوتی۔ ایسے زمان میں شاع سنبت زیادہ ابلاغ کا اہل ہوتا ہے اور ترسیل کی مسرت اس کے تفو کا موضوع روتا ہے۔ ایسے عدیں شاع جذباتی اور ذمین مسائل کو الجلانے سے زیادہ ملجلانے کا کا انجا دیتا ہے۔ دومری منزل میں شاعری زبان اپنے عمدی زبان سے دور موسے کی وجہسے ادراس سے زدیگ تر ہونے کی کوسٹش میں معروب بوسنے کی وجرسے سبعثم کم ابلاغ ك ابل بهد بعد اليى شاعرى كا سرعية تركيل كى اكامىسى بيدا بوف وإل الميكا اماس مِدَاب، ایس مدی ثاوی جنباتی اوردین امین کا ساده ادراسان عل بتالے سے قامردہتی ہے۔ کیوں کہ ہر المجن کا مل بیسے کہ اس کو وضاحت سے بان کردیا جائے۔ فروائد نے اپنے بورے نظری کریانش کی اساس بی اس اصول پررکمی نفی ، لیکن شاعوکو اس حقیقت کا عرفان فردیدے ہزار ہا بس پہلے سے تھا اور اب بھی ہے۔ آج کا شاہ میں کہ ترمیل زبان کی ناکامی کی وجہسے اپنی الجین کو واضح الفاظيي بيان كرس سے قامرہ اس ك ده ال كا حل مى ني دمور آيا۔ الیی شامری زندگی کا متورتو دیتی ہے ،کیں کرتمام شاموی کا مقید یہ ہے کہ دہ قاری کو زندگی کا علم و عوفان عطا کرسے ، لیکن الیی شاعری قاری کو زندگیسے پرکیان بم أبنى يا احماس صليح منيس عطاكر إتي-

> ترسیل کی تنبیته کم ناکای اور سیتجدین ترسیل کی مرت. ترسیل کاسعة زیاده ناکای اور بیتجدین نا تربیل کا المید.

نی اور پرائ شاعری میں بنیاوی فرق ہے۔ اس حقیقت کو یہ کہ کرئیں جمثلایا جاسکا کہ نا ترمیل کی شاعوی تواب ہوئ ہے یا لغو ہوتی ہے یا دل پرا فرنیں کرتی - یہ موال تو ہم بعد میں سطے کو یہ گے ، یکن یمال ہمت صفائ سے اتنا کہ دینا بہت خرصی ہے کہ نیا اور ایچا ہم منی نہیں ہیں ۔ بالکل اسی طرح جس طرح پرانا ادرا بھا بھی ہم معنی نہیں ہیں۔ اگر میز ہی فالب کے مقابلہ میں نئے شاع ہیں تو کوئی منور نہیں کہ میرای ، خالب سے بھر بھی جون۔ اگر دئی اور گگ آبادی فالسید سے پلے شاکل بیں توکوئی منودی نیں کردنی اقالب سے بیتری جیل۔

شی اوپرکسرچکا بول کرخوکی زبان ، معذمرہ زبان کے مقابلے بی نیا دہ میں اور کسرچکا بول کرخوکی زبان ، معذمرہ زبان کے مقابلے بی نیا دہ می اور اس مواسل میں اور اس مواسل میں ایک مدیک اور کی ایک چوٹی زبان کا ایک معدم ہے۔ لیکن بیال دو ایم نکارے واضح بی :

(۲) دوسرائحتریہ ہے کہ خود محاورہ کیاہے ؟ فل ہرہے کہ استمارہ جب فی ہوایا ہے توسفری زبان اسے فارج کردی ہے اور وہ محاورہ بن جا آ ہے۔ اقتصادیا می استمار قافین کر فواسٹ کے اچھ سکوں کو بازارسے با ہر نکال دیتے ہیں ، سفری دیا پر دوری طرح معادی آ کہے۔ نیا استمارہ پانے استمالے کو محاورہ بنا دیتا ہے اوراے مک بدر کی ا ہے۔ ورند دل او شنا ، آ کھ (شنا ، پانی پانی ہونا ، سیز بلرغ دکھا تا ، بھا با فرصنا وجھ و قرار ا محادی سے کیا یے استمار ان کو اب شوی استمال کرسنسے آند زائی طابی شواتے ہیں۔ کیا یہ استمارے میں ہیں ؟ دل مجلاک مورتا ہے جو اور استمار کرون قراب ہو آدی بان میں کمال تبدل ہوتاہے ہے برمب استفاداتی بانات ہوں میکن کڑے استفال کی دجہ سے ان کی استفادیت مردہ ہوگئی ہے۔ اب بر محاورے بن کرزبان کی تناد طم کمدن معلم پر بے مدعا پتر تے بھرتے ہیں۔

برجد کا نا شاولین بم عمروں ک گاہ یں ناقاب نم الجا ہوا اختل ادربم جناست جب کراس کے فرا بعد نے والی منل اسے برنوبی مجربی ہے اوراس کے کل پرمردهنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتاہے ؟ پر شرک تاریخ کا ایک لایف اسلام ہے۔ فالب اقبال تقی پند توکی اشدہ میرامی نئی شامی ہے مدب مدان کو مشکل ادر ہم کہ گیلہ کیا آبال کی مشکل ادر ہم کہ گیلہ کیا آبال کی مشاب کو ہم اور لا لین نہیں کہ ا۔ ترتی پیند سن نے اقبال کو بو کہ اور ایک تی لا ہم ہم میں میں اور بی میں اور بی میں مشابی ہیں مشکل نہیں نظراتی ۔ مغری ادب بی میں موج ہے ہے شاموں میں اس موال کا جواب یہ کھر کردینے کی کوشش کی ہے ( اس برعت کا آفاز ترقی پندلا اس موج ہے ہے شاموں کے کیا تھا) کہ ہر دور میں ادب کی قدری برلی سبی تی ( اس برعت کا آفاز ترقی پندلا ہوں گے ۔ برا جوب المانی قدروں سے تولی میں ( ہمیں میں کردہ اوب سے تحکم اور برا میں موج ہے اور برا کی تولی ہوگا۔ یہ ایک بہت کم ماہ کی تقور ہے۔ ادب کی قدری براتی نیس۔ شوکی جو تولیت ماہ کھلیس کی نظری بھی وہی ہم اوگوں کی بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ماہ کھلیس کو سکھنے ماہ کھلیس کی نظری بھی وہی ہم اوگوں کی بھی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ماہ کھلیس کو سکھنے میں دیا ہے۔ اور ہرا دبی تخلیق ایک خاص مدت کے بعد مردہ ہوجاتی۔ اس موال کا جا ہے۔ اس دیا ہو ایس دیا ہے :

بم مرت بی کرسکتے بی کر بماری تدیب کی موجد دیک می شواکا مشکل میں شواکا مشکل بودا لازی اور لا بدی ہے۔ بماری تهذیب بہت زیادہ تنوی اور کی بی مسلم اور بیا تربی جبیا جب کسی مزکی اور کیان شور پرا ترا نما ذہوگی تو لا محالم متنوع اور بیم بیدی ترب کی داس نے شام ، ذبان کو اپنی معنی میں بر ندود داخل کرنے ، اور اگر مزودت پڑے تو اسے اپنی محکم سلکھارکر برندو داخل کرنے کی کوشش میں اور مجمی زیادہ مباس ، حوالوں سے مجود پر اور بلاد اسطر برق ا مبائے گا۔

لیکن برجاب بمی مکل بنیرے۔ایٹ نے حصی تا عری کے اُٹکال اور ابہا کی آویہ میم کی ہے، لیکن برجاب بی شکل بنیرے۔ ایٹ نے حصی تا عری کے اُٹکال اور ابہا کی آوی میم کی ہے، لیکن بی شکل شاعری اہنے بعد است والی شاعری بیکن دسینے لگتی ہے ؟ اس محال کا جواب لیش کے بیاں بنیں متا۔ ڈے ویش سے مشری بیکن باعد کرتے ہوئے میں کما تھا کہ بیکن نعظم کے بیان میں متا کہ کو تر دسینے کا کام کرتے ہیں، تا کہ یہ تنادُ ا نعزادی دادل کو بر مفاطعہ حامت ہوئے اسے اور نور کرنے کا کام کرتے ہیں، تا کہ یہ تنادُ ا نعزادی دادل کو بر مفاطعہ حامت ہوئے اسے اور نور کرنے کا کام کرتے ہیں، تا کہ یہ تنادُ ا نعزادی دادل کو بر مفاطعہ حامت ہوئے اسے اور نور کرنے کام کرتے ہیں، تا کہ یہ تنادُ استعیقت پر بنیں میں کمی کئی کراب

شری پیکر الوادی دوں کو حامص یا فررسیناسندے ہمائے ایک چکا چیند کر کے دائل کائی سے اندھا کردتیا ہے۔ مآلوک دیل de Tocqueville نے اس سلسلیم بیش کو داکی تقی کر

بهاس باحد کا عود نیس ب کرجبودی سارج کی شاوی بدن ادر بدن ادر بدن این با بدن به باند بدن در این به باند بدن در می آدرون به می کرتی رسب کی ... به بی نون به می میشد خدکه بادون بین کم کرتی رسب کی ... بی نون به می بردی [دور کے] شواکی شاوی میادی ادر فیر رابط بیکو است کو بوگ ...

يه نيالات اپن بجروميم بي اور بماست جدى فاعرى كم ميتخفيم كرتي بيكن ملائع کی خسکل شاعری کل اُسان ہوگی، اور آج کی شاعری اس اے مفتل ہے کہ وہ بھاری اور فیر مراوط بیکوں کے ساتھ بادوں میں اللہ بھرت ہے " کہ کرم اس مسلوک انین کی سکتے۔ ددامس اس سوال کا مل اس بنیادی تحتری معمرے حرکی طرف میں افزارہ کر کیا جا- شاوی مه آمان جات ہے جومام زبان سے زدیک رَبِو-آع کے مقابری کی ک شاعری عام نیان سے اور زیادہ مدر ہوگی اس سے گذشتہ دل کی شاعری کی زبان عام زبان سے سبنہ زدیک ونظر کے کی، اس سے وہ آسان معلیم جدگی مس طرح پایس معامب راثد کے لئے اقبال کا کلام ناقا بل ہم مقا لیکن انیس کا ہیں 'اس طرح آج کے رَتَی بِندُفَّا ہِل كے اللہ فاعوں كا كلام ناقا لل الم ب ، لين اقبال كا نيں ـ اس سلسه ين الدن ك شاعری کے بارسے میں اس کے امثا دسکے ایک مل میپ دافغدنقل کیاہے۔ اس کا کهنا ہے کہ جب الدن سے اسے اپن نظیم سائی تواس سے ان میں ایک جمیب قوت کا اصاس کیا، ادر کمیں کمیں کوئ کوئی بیکرانوکمی شدت کے مائ مزرنظ کئے، بیل جومی حیثیت سے تنطیں اس کے سے باکل نا قابل فہ تکیں کاٹل نے اس کو متورہ دیا کہ دہ ایس کی نمیں يره ابحتريب كد ايب كم مرالتاد كسلع آذن ادراليك بندكاب كماند تع لیکن ایسٹ سے کم عرشا واقل (م ایٹ سے ۱۹ سال چوٹاہے) کو البیٹ کا کا کھے ش کوئ فاص دخواری در جون إ

یں اور کر چکا جول کر فشکل یا آسان، ہرطرے کی شاموی کو مجھنے کے ان قادی کا فادی کا ختار ہوں کہ مختلے ہے۔ قادی کا فتار اس بنیادی حقیقت کی طرعد سب سے پہلے کوارہ

سے توجہ دلان علی۔ گون اور جائش یں فرق یہ تھا کہ جائش کی ہے بنا عام مالک ملائے میں اسکوالے مالک مشرخان کردے کا متعاصی تھا۔ اس شرک واقعیت ، مہائ ، جیست ، جدت محکوم دائے اس اس فرک واقعیت ، مہائ ، جیست ، جدت محکوم دائے اس اس فیصل میں دورے ، موری ایک انگ انگ کرکے دیکھنے کا قائل نہ تھا۔ چوں کہ فرخ تھا تھا ، اور جھنکل قوت اشیا رفت کو ہر مکا تھا ب مورت بخشی تھی ، اس سے قادی کے لئے مؤک مطالع اس وقت کا در کے متاب مارے کا دار چوڑ دے اور اپنے شورک اس طرح اور اس مارے کا در اس مورک اور اس مارے کے میں جذباتی جوابات سے معروم نہ اس کی ملائے ہیں دو اور اس کی مارے اس کے میں جذباتی جوابات دی کہ میں کہ کا میں کہ کا در اس کے میں جو باتی جو اس مارے اس کی میں میں مورک اس میں کہ کا در اس مارے کرتے ہوئے اس سے معروم نہ اس کی کہ کا در اس کے میں مورک کے مورک کے مورک کے در اس سے معروم نہ اس کی کہ کا در اس کے میں کہ ان کی کھنے میں اور اس کے میں مورک کے مورک کے مورک اس سے معروم نہ اس کی کہ ان کی کھنے کے خلاف اس میں کہ ان اس سے معروم کی میں کہ ان کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کی سے مورک کے در اس سے معروم کی مورک کے مورک کے مورک کی کھنے کی مورک کی میں کہ کا در اس کے مورک کی مورک کے مورک کے مورک کے مورک کی مورک کے مورک کی مورک کی میں کہ ان کی کھنے کے خلاف اس مورک کی کھنے کی مورک کی مورک کے مورک کے مورک کے مورک کی مورک کی مورک کی مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کے مورک کے مورک کی مورک کے مورک کے مورک کی مورک کی مورک کے مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کے مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی کرد کی مورک کی مورک کی مورک کی مورک کی کرد کر کردی کی مورک کی مورک کی کرد کی مورک کی مورک کی مورک کی کرد کی مورک کی مورک کی کرد کی مو

یرایک افری ناک حقیقت ہے کہ افرادی ، بلکہ اقدام اپنی تعلیم اور ماحل کے اس درجہ غلام ہیں کہ مشور دادب پر بھی ال کا محاکمہ غیر جانب فامانہ نہیں ہوتا . ۔ [ انھیں ] ہروہ چیز فیر مقلی ، فیر مقامب اور برصورت نظراً تی ہے جانب اپنی تعلیم و تربیت سے مطابقت نئیں رکھتی . . کین نقاد امی اقداد اس وقت ہوسکتا ہے جب وہ غود کو کسی مرکزی نقطہ پر مقین کرکے [ ادب کی ] پوری ومعت کو دیکھ سکے اینی ایے مرکزی نقطہ پر مقین کرکے [ ادب کی ] پوری ومعت کو دیکھ سکے اینی الے مام اصول وضع کرے بین بنیا دعقل و شور پر ہو۔

اس کے مقابلے میں ۱۸۰۲ کے اون برا رادیو کا یہ مبلہ ملاحظہ ہو:

مشوکے معیاروں کی تشکیل جد قدیم کے کھے الهام یافتہ معتدی کے استوں ہوچکی ہے۔ اب ان اصول و توانین کی محت میں مسخبہ

كرنا مار بس

نی شاوی کی تنقید کے سلیے میں کواری کے اس احول کا امادہ کرنے کی ضرورت اور زیادہ ہے ، کیوں کرنی شاوی میں وہ حقر بست کم ہے ہے والی کتاری میں وہ حقر بست کم ہے ہے والی کتاری میں اس مقامی کا مقام کا تھا اور میں ہے اس نے طریا کا معنائے بدائے اور تھا تھی۔ منائع بدائے اور تھا تھی تھا وی کے منافی بدائے اور تھا تھی۔ منائع بدائے اور تھا تھی تھا وی کے

اج برد ہیں۔ یکی زبان کے وق کرنے کے ماتھ ماھان میں خوکی سطے بدن کونیای ہدیے کا رجمان برز جدنے گئاہے۔نی شامری کے ظاہری اٹھال کی ایک اہم دجرے بى بى كراس كى " شوي " ملى كى جزنس بى- ايك در سى يضوي ا ا مام بل چال کی زان کے ترب میں ے جات ہے کیوں کہ عام بل چال می الدوافی كلا إزيل كامهاماليف اكاركن ب مناخ بان كوسك ادران ب العد اعدرمن كسع شاواند مراج كى منوست نيس، يا اگرب بى تواكي كم زدري كو تامواند مزاج ی می کاکساب کیا جا سکاہے۔ صنائے بدائے ک تعلیم پاکٹی ہے۔ مدرم زیل جار كامن مجينے كے التحليم كاتى ہے ، كورج كے تشكل داع كى اغير كم كم ي عزودت ہے ۔

می میں کا بواب تا الماہ یوں شاخ قلم کے لاکھ لاہے به چا کرمیب که کر مست به چاکه طلب که تنا صعد (گلالیم) بمراب ابتام می شادی کے لعان معددیا کر مغربے دم بعرا ساں رقید ادات جى كى رنى كومنوست يتقلي فلك (ولى)

بست بى بتا نوىتى سے بيول فادايى جونى كر دي ميول اك كما نى وقت كيميكائے مغم لن ك

يكن اس زبان كاحس سمي لداس كا تطعت يسترك سع تعليم كا في نيس : آع کل کے وگ پڑھتے می ہیں واس طرح معمول سے مود کھاتے ہیں گویا بجرای چی کہ باغ پر کھس گئی ہی، جاں مدفرگیا ایک بگڑا ہولیا باتی کی جرنیں - بوس کا جردا إلك كاكون يرساسي، ده دبائ سے جا اے بین امتمان یاس کے ایکسندوادرکون نوکون فک بیم دیورانس برے کہ فرک می نعیب نیں۔

(محرسین آذاد: آب جیاست)

یہ عام بل چال کی زبان ہے، لیکن ادبی بھی ہے، اوراس کاحس زرزیں ہے، اس میں کوئی جیز قابل تعلیم teachable نیں۔ یہ کے دیباتی اوستایاں کی زبان ک طرح نوش و داد الد تحوس زبان ہے۔ نی تا مری بی عامی زبان کی وق و نیس ے ، یکن یہ قابی تعلیم میں ہیں ہے ، کیل کرمن کے ظاہری دراک سے مدمور کا ان بيارشيد وكوامتعال كنة ٢٠٠٠ كن بيري-

ان بیامی ام فیوه (کا در کے کا مطلب یہ شیر کری شاعری کا تعید کمی میں میکن بر مزود ہے کوئی شاوی کی تنتیدا س تھی اور فارسلاز بان بی نیس ہوسی بو تقویس بهت تغیرک ما ته برشام برجهان بوسی بوریمی صح ب کراگر تنقید مرت میب ای است کے ایک کو زیادہ آمان جدمان ہے ، کوں کہ اس یں ال ب تام فوبوں کو منیں بکڑنا پُرتا ہو شوکو مائتی شوباتی ہیں جنتید ومقیس كالملاي كواري سا ايك إت فرى العي كي ب

وفعس عجسے یہ کمناہے کرکسی نئی توریس نقائض ادر جوب ہیں تو دہ کن ایس باے نس کتا جاسے بائے بیر میے معلم ہوتی لین دہ معنی جو کسی[نئ] طبی زاد تحریرے محاس بیان کرتا ہے مینیا

مے کاراکدادر دل جیب اطلاح فرام کردیا ہے ... امنا یہ توسم می لینا چلہے کہ نی شاعری می عوب ہی۔ اگرفاب ادرمیرے بیاں ہی تو نی شاعری میں بھی کیوں نہ ہوں گئے ؟ یہ ممال مبی باکل فعنول ہے کونی شاعری نے اب ك كون فالب ياميريا اقبال كيد نني بياكيا ؟ يانى خاوى يون كت فالب کتنے میراد بکتنے درد پیا کئے ؟ ترتی پسند تو کیے سے نس اقبال قامت شا و کو منم دیا؟ مجیم مدی عیسوی کے بعد کوئی بیفر بنیں پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ تو بنیں کہاتی چدہ صدیاں اکل ناقابل احتتا ہیں ، ہمارے جدیں جی خامری کے اسکانات برمال بست كم بي، اوركسى بعى جدس ايك بى دو واقعى بال تناع جم لياب بروال يوال ہمارے اب کے طے کرنے کا نیں ہے۔ فالب کے فاگردوں کے علاوہ اور کے تقین تقا کروہ مومن اور نوق سے بڑے فاعر ہیں ؟ اور غالب کے ٹاگردوں کے می دل می کمیں شكيس كونُ جِرجِيا بوار إ جوكاك ثايدومي فال زياده الجماسكة بير-

نی خاوی کی تنتید فردع کرسنے پیلے اس باحث کا فیصلہ کرنا ایجا ہوگا کہ " نی شاعری" سے مراد کیا ہے ؟ یہ بات فرآ مانسینے کی ہے کمجر طرح شاعری کابع اددیکل تولیت نیں ہیکی ای طرح نی شاعری کی کمل تولیت کہے کی کوشش کا تھیل حاصل سيم ووقل معدة ل من وجرايك ي ي : شاءى كدن يجود مطلق اكذاد اللي عجر بمكل ميرنس هدوز شاوى، نفاعى، فقامان انداد، استعاده، بيكريرسب

ا كالحوج شنيط في كمان كوالگ الك كرك ديجينا يزي فلين كامويب إيك أرَّج كوكوكورات ايك في الحي شالب اس كوها في كياب وه كتاب ويركي علاة رشلا تحف Kent ) ہے می اور ملاتے رشلا ٹل مکس Kent ) کی طون مفركما إلى - أمد كمد كنفسك بذا حددج انات وجادات كم يد كلت إلى او الماكس كا بيند الكيب أع لكاب- ين مرمد إذك كنت عد الكسي وال ووجاً إول يكن ملك كون بين فرق موس نيس وراً اسك بن ير نيس كم ياكرس إيك ملتے سے دورے ملاقری داخل ہوگیا ہول یکی اجا کے کوئ اسی بی (دراعد) بدا مول منظراً في سيم و كنف مين من الدرس مج ليتا بول كري مرل مكس بين كيا-وليي بي كيوكينيت نشراه منظمى ب- اكثر نتراه دنظم أبس بي اس طرح مصطياً ايك ددرے کا تھ ماتھ ہدتے ہیں کہ ان کے ابن انتیاز خسل ہوجا آہے، جب کے کئ واضح نشاك ملسف مدكسة ميرك والمع يد واضح نشاك ، زبان كا استعال وركمات كيوں كر حوادد نظرى زبان ميں بعث فرق وونا ہے۔ لين چريى يرفرق بهت امن ديس شال کے طور پر Synge (حر) اور دار کیا) کے شامے زرس ہیں الیکن ان کی زبان طرک زبان کی طرح عمل طاق بوئ اور درسیتیت سے جرور ہے۔ برجال ، اگر تی فاوی کے عامرار برگائے جائی تو تی اور یانی فاوی بی زیادہ فق نظرد کے کا کیوں کہ ہیں دونوں شاعری ہی۔ کے ایسے بنیادی سے ادروقوق حود دون کا جا سک یں جنی فانوی سنیس دے ہیں، مر یی بات بردوری قاوی کے بارے یو کمی جا سعی ہے۔ اصل می بنیادی میشیع سے نی اور پانی خاوی ا فرق دوی attitude کا فرق ہے۔ اس بسے بعث مدیر کا اظار خوکی زبان مینوع ، قاری کے متعل خاکر اناز عرد گفتگو، خرکا معمدین خرایت کی داخل مینیت internal mechanics برخد یں نظرا کا ہے۔ اگران قام پلوؤں کو اکٹھا کرکے دیجیا جائے و مین سے پلط میں شرق امول خاموی کے ایک بنادی نظری پرمزب وق نظر کی ہے کہ خاموی فرارے از بری الرم اس كليدمي بيزري طرح فنا وك هم اور حالى دراع بيدي كا تعود بتال بيدايين بنادی تکھ ہے کہ میٹر مل اور فاص کو طبعی مل physical action

مشرقی خواسن چاسپ طبی عل کی مفین بهت زیاده نه کی جو ( اور طبقت یه سه که بست کمکی) بیکن اس کلیرسے مغرادد انخاری جائعہ کمی کونہ ہوئ ۔ زتی بہند فزکیسنے امدد میں میں تیزی سے بڑیکوی اس کی دجر ایک یہ میں متی کہ اددد شاعری کی روایت اور ترتی بندتوکیسکے بنیادی اصول دوؤں مین اعلومری دنیا کے غریوں کو میگا دد کا نفویرای ومادی مقارئی شاعری چرا که طوکو ایک ذاتی عمل مانتی ہے اس سے طبیعی عمل کی طقیق کی ننی کرتی ہے۔ کرج اردو میں نی شاعری کی مخالفت کی سب سے بڑی وج یہ نسی ہے کہ یہ شاموی مشکل ہے یا خاالنی میدی معلیم جوتی ہے، بکرمنا هنت کی مبسے بڑی وجریہ ہے کہ میں خلوی کوئی پنیام عمل صینے کا دھوی نہیں کرتی ۔ بنیام عمل دیا تو غالب و برادرا بین الثن ے بھی ہیں مقاء لیکن وہ اپنی شاوی کو وائے موث کر کاسے کمی مذمی طرح بیٹیری كى سرودول كاندرى بى كت تے . ناق حام ريوم كى دوايتى احرام اور دوايتى القري كاعى درجه اورعى طرح اميرب وه بم مب يرواض بعد مزب ين وعانى بزار بى معورى ادد منك تاش عرال عددل ك شبيه بلت سب عقد ادركس كريمي ان تعويدل كك مؤب اخلاق یامنش باست نہیں دکھائی دی تھی۔ یکن جب ادی ۔ایک لارس سے اپنی ع اِل حدادل کے موسے زارمی دکھائے ٹروع کردسے تو ہرطروے ایک غلارمج کیا ادر اسے وہ تعوری نمائش کا مسے اٹھالین ٹریں۔ اس طرح اگرمہ اقبال کے علادہ اردد کے کس بھے شاعب تناعری کوتعلیم وطفین کا فدای بنیں سجما اور نشاعری کو اس طرح بھادلین ان پر کوئ اعرامن دارد مر ہوا کیوں کہ اعنوں سے خاعری کی مقصدمت کی باقاعد تدمیر مجی نیس کی تقید نئی شاعری کے علم بردار علاً وہی کردہے ہیں جو شاعری میں ہوتا آیاہے فق صرف آناب كران ك ول اوفعل أيس وه تعناد نسي ب ج مرد غائب كيمال عاد ددیا ک اس کھلی تدیل ہے نی واعلی سے دو چرمین لی ہے جے نظرید کھے ہیں۔ اگر فالب کے بیال نظریہ نیں مقا تو کھینے ان کر بالیا گیا، اگرددے بیال کوئ نظام وائی مقا تر ادبيس كركه ال كومونى شاع بناديا كما اكون كم فلسغه اور نظريد كم بغير شاع بليفير کیں کر ہومکیا ہے ہنئ خابوی چوں کہ نفویہ کی خوی اہمیت سے (کادکرتی ہے (اس کا مطلب نیرسے کرشاع زندگی کے مقلق کوئی نظریہ دکھتا ہی ہیں، اس کا مطلب مرب یہ ہے کہ وہ متو کو نظریہ کا پابند نہیں مجتا ) اس سے نی خاوی میں برظا ہرا کیا ہمشار

اود انتظالی نغراکا ہے۔ پیسنے " برفاہر" اسسنے کناسپے کہ شاموی ایک انتخائی منظر عمل ہے جس کا پینچر ایک بہت ہی جی جائی compact چیزی ٹنکؤ ہی کا پیرتاہے۔ منظم کا یہ انتظار مردن اس وجرسے کہ شاعرا پی تخصیت کہ بار باراہی جا احول سے منصادم پاکا ہے اور چربہ قبل البیش وہ اپنی زبان کو اپنے سخی ش "بر زود، اوراکھنوی ہوا تو اسے اکھاؤکڑوا فل کرنا چا ہتاہے۔

نی خاوی ملسے نباہ دہی کو حافر کرتے ہے۔ ایرا اس دھ ہے ہیں ہے کہ دل کو منا فرکنا شکل ہے؛ بلکہ اس دھ ہے کہ فاوی کا خلوی اللہ منا فرکنا شکل ہے؛ بلکہ اس دھ ہے کہ نئی خاص جذبات ہے۔ انہا دسے کرنے کرتا خل کو منا فرکنا ہا ہی ہے ادر مجود عذبات کے افعاد سے کرنے کرتا ہے۔ بندہا تیت ہے کرتے خلوی کے داخلی سفر کی ایک اور منزل ہے۔ نیا خاص قاری کو دوایتی طریقے سے منافر نئیں کرتا (جذباتیت) من اسے مرحوب کرتا ہے (دفائی) مند اسے متحرکرتا ہے (دابعد العلمیات بند بدوادی) نئی شاموی کا عمل احسال اس العلمیات بند بدوادی کئی تاموی کا عمل احسال اس العمل ہے۔ اضطار بابجری کے اسادی طور پر ایک دوایت اور انداز کرکے ادادی طور پر ایک دوایت اسلوب اختیار کرتا ہے۔

جذباتی تا ڈ: (میر) پنتہ پتہ بڑا بڑا حال بمارا جلنے ہے جانے مذجلنے گلی دچائے اورا آرائے ہے جدجانی مددد کا تا بری مرامی آنکویں وند یعنی رات بست سنتے جائے میچ ہوئی آراکیا فقیار دکئے صدا کر سیطے میاں نوش دیوم دعا کر ہطے ہم فقیوں سے کے امائی کیا کان بھٹے ج تھے ہارکیا نغائلی اود مرحوب کرسے سکے بچور (اقبال) کھونہ جا اس محرورام میں لمسے المسباب پیش کسے جائے ہی ہے جرجائی فزولیے نہ ووٹ صاحب مازکو لازم ہے کہ فا فل زئیے کانسے کا ہے فلط آ بڑکہ بی بڑاہے موثل ما بعدا مطبیعاتی بند پروازی اوراس کے وربے بخیر زفانپ )

برق سے کہتے ہیں دوش نٹن مائم خانہ ہم خدے اس سے گھری دیلیوں کے دون ایڈیس ہم ہمی مغمول کی جوابا خدھتے ہیں

غم بنیں ہوتا ہے کا دادوں کو بیٹ ادیک فنس ہوگئے ہیں جمع اجزائے نگاہ کا قالب کو کا کس نے افر دیکھا ہے

ان مناوں کا مطلب یہ تیں ہے کہ میزاقیا فی اور خالب کے بمال ہر خوامی طرح کا ب يكن يد هرورب كدان شوا ادر اردوك تام مات جوك مفواكا رديراب قارى كو موب كرف مخرك يا متوك كرك كا د إج. يرا مى الدان كى قبيل كے دومون شوار نے الددير ببلى إداس باحدكا امراس كياكم فناموى ملجليك كمعلاده المجلف متوكفة ے علادہ سکتے میں وال دید، تسلی اور سکون سفتے سے علادہ مضطرب کرنے مجا کام ا کتی ہے بئی شاعری میں یہ احراس ایک متعل دمجان کی صوبہ سے اختیار کر گیاہے بڑا پر ک ک دجدیدمی بوکد ادنیا ادر چکتا بوا روایتی اخاذ بماری زندگی سے کمیں میں شیس کھا ہا۔ نى شاعرى يرمل نر بيسك والى بيجيديون اور يوكنا دين والى دمن الجنون كا جو نقود مراب، اس دوایت چرکا دینے والے امتوارے یا املوب سے متاد رکھنا چاہے کیل کہ ردايى خاع دورادكار تشبيديا افكحا استعاره اسسك استعال كرتا عقا كرا عناكر اورمبت نیال کی داد تھے، نئی شاعری جدت نیال کی اس درجہ قائل ہیں ہے، جبتی صداقت بیال کی نی شاعری کے بارے میں یہ الذام درست بنیں ہے کہ اس میں ہم كا تنوح نظر بنيس كا - ليكن يه عنوار مهي ب كرتمام ني شاعرى مي ايك بي فغما ملت ب جصي بعين اورتددى فعنا كتابول - ميرك مولم بالا النادي دردكا أبنك آب یکن اس آ بنگ یں ایک بعادی عفراؤے جودل کھول کردو لینے کے بعد وال بوالے۔ نئ ٹا وی اس طرح کے در دے حاری ہے ، یکن در کے فقائل ہی سے لیے ایک ایک ایک الم اددمنعاب كينيت بنن دى ہے ۔

فالب كاشمار بمرس بشص الدوك تام برك شاعودل مي فالب سع نايد

ذاتی اور کا تاتی المیہ کا احماس کمی کو نہ تھا۔ اور پی ہیں صدی کے فریون کی جیسی ہی آکد

عدادipation

فالب کے بیال ہے، وہی بیری حدی کے بہت سے شراکو

نفیب در ہوئی۔ لیکن اس فریب شکستگی کے باوجدان کے لیجے میں ایک رفالبا نقل اکر

اکر اور لا ہدائی ہے۔ برق سے شم اتم فانہ دوش کرنے کا بخریت خاموں کو بھی چوا

اکر اور لا ہدائی ہے۔ برق سے شم اتم فانہ دوش کرنے کا بخریت خاموں کو بھی چوا

مالب کا ذری گئیس اور " بیش ازیک نفتش فرکرنے والا نقور ہیں کرکے۔

فالب کا ذری قبل کو کریدے پر اکما تا ہے۔ ان کے لئے موس کی تفید اب کے بیار کے بیار کے لئے موس کی تفید اب کے بیار کے بیار کے دیار کے لئے موس کی تعذن دیوار پر بھی اب کا دیا تھی واس کے دون میں بھی رام لئے ہو اس کے دون میں بھی رام لئے اس طرح فالب کا تجسس انفیں دل بہلانے کے مامان جیا کردیا ہے۔ وہ اس بات کو فر کم بالدی کے مامان جیا کردیا ہے۔ وہ اس بات کو فر میں کرتے کہ دون دیوار پر ان کی انکھ کوں نہیں جی جوئی ہے تا کہ وہ مجر بکا دیا دادہ ہے۔

کو مکیں۔ وہ اس پر نوش جی کہ تور مریز ان کے موس کا دل دادہ ہے۔

فری تمکستگی می دل فوش کرے کے یہ اندازئی شاوی کونفیب بنیں بفالباً
یا شاع فالب سے نرادہ واتعیت پرست ہے، یا شاید وہ فالب سے کم زدرم کا دل د
دماغ رکھتلہے۔ لیکن حیقت یہ ہے کہ درشتگی اضطاب ، فیرمخوظیت کا احماس ،
فریب شکستگی ، افق سے افق کک چھائ ہوئی تشولیش و تددکی فضا اور دوز بردوز
عام محاورہ سے دور جاتی ہوئی ، زیادہ داخلی ہوئی جائی اور نیادہ فیررسی ہوتی ہی فائز ہیں۔
اور ترفیب ادرجین سے بحرای رابان ، یہ نی شاوی کے بنیادی علائم ہیں۔

### مامرحسين مامد

### تجعماص للنخاب كم بارسيس

تعتبیم ہندکے بعد ابھرنے والے ضاعوں کی سل جی نے فرقہ واراند فساوات اسانی عصبیت اور غربی نگ نظری کے برترین مظاہرے، اقعالی پا مالی اور اجماعی آوروں کی شکست ورخیت اپنی آنکھوں سے دکھی ہے اس کی شاعوی ، تعتبیم ہندسے پہلے کی اجماعی تصورات ، خوالول اور توکوں کی فضا میں بعان پڑھے والی شاعوی سے اس طرح مختف ہیں ہوئی روئے۔ آج کا شاعر کسی فوش کریند ستقبل پر ایمانی بنیں رکھتا۔ وہ تشکیک اور انتشار سے دو چارہے اور تی تنا بدلتے ہوئے حالات کے بحد دیری بینی بوئ والات کے بحد دیری بینی بوئ افرادیت کی شخص کو بجائے کے ایم معرون عل ہے۔ اس کے تمام تر روفانی اور ادی مہارے یکے بعد دیری جواب دیتے جارہے ہیں۔ اس کے تجابت اور مسائل اس کے بزدگوں کے تج بات اور مسائل اس کے بزدگوں کے تج بات اور مسائل سے مطابعت ہیں رکھتے۔ اس کے بزدگوں کے تو بات اور مسائل سے مطابعت ہیں دوفائی چھلا ہست کے اشرات کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مزدلے کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مزدلے کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مزدلے کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مزدلے کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مزدلے کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مزدلے کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مزدلے کے ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصیت کی حقیقت کو مقابلے کی ماغ خودے معرون کلام ہوتے ہوئے بی اپنے فن اور شخصی کی اس کے اس کی مناز کی میں کو میں کی میں کی دور کی میں کو در کی میں کی دیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔

"نے نام ہیں ہندوستان کے ہراس اردو خاعر کا منتب کلام خاص ہے جو کہ اور کے بعد جانا ہج اور کا منتب کلام خاص ہے جو اور کے بعد جانا ہجا نا ہجانے کی کوشش کی گئے ہے کا انداز فیاسے۔ اس کے نام ہی کی روایت سے نو واردان بساط شاموی کی فائندگی کا خاص خیال دکھا گیا ہے۔ پاکستان میں جول کہ جدید شاعری کی تاریخ زیادہ پرانی اور بیدا ہے۔ اس کے دول کے خواد کے کلام کا علی ہون کہ جدید شاعری کی تاریخ فرور کردہے ہیں۔

موجده أتخاب مي مختلف نظرايت وا ماليب ك والى موتين نمائنه إكستانى شامون ، وزرا فا فخزاد احد ادر اختار جالب كاكلام شال ہے۔ اس سے جمارا متعدد جديد شاعول سے زياده جديد شاعوی کی نمائنگی ہے۔ ورنہ نامر خزاد احراری انہیں اللہ علی مودشام ، شاد احراری انہیں اللہ علالی ، نظرا قبال ، جيلانی کامواں ، مليم احمد ، محودشام ، شاد احراری انہیں شکیب جلالی ، نذيرا حمدناجی ، اقبال مناس اور دوسرے شوار کوکسی طرح نظرا نماز بنیس کیا جاسکتا۔ اس انتخاب میں ايسے شوار کا کلام في مقال کيا جي کا کلام في مقال محدمزات کا کيد مار بي ايسے شوار کا کلام في مقال کيا جي کا کلام في مقال جديم ان ان مالی ارحمل احملی ، ختام مالی مقام اور مزالت کی دھاک ملت ادبين اجهام عرب بيل بيشو کي تقی ان مي خليل ارحمل احملی ، ختام مالی مورسے قابل در کا ہيں۔

"خے نام یں خاص تمام ترکلام ضواد سے براہ راست حاصل شدہ فائدہ تخلیقات مجرور کلام الد ہندہ کیا تا است حاصل شدہ فائدہ تخلیقات مجرور کلام الد ہندہ کلام الد ہندہ کا اللہ ہندہ کا اللہ ہندہ کی خوارت پر ما تم المحدث لاد میں گئی ہیں شامل ہیں جن کی خوارت پر ما تم المری کی کئی میں الرحل فارد تی کو کمل اتفاق ہے ۔ امیں کوئی تخلیق نئے نام ہیں شامل ہیں گئی المری انتخاص ہے۔ امیں کوئی تخلیق نئے نام ہیں شامل ہیں انتخاص کی کنوا مکن مقل مقل ہے۔

آفریں یہ بات عوض کردینا صنوری ہے کوئمی شاعری ایک، دو بین یا اس زیادہ تخلیقات کا انتخاب کمی درجہ بندی کے پیٹی نظر نئیں کیا گیا جکہ ایسا جدید شاموی کے خملعت ببلوؤں کو اجاگر کرسے اور اسے مجھے بجاسے کے لئے کیا گیا ہے۔

بالكمسبوعيزلان بدناك يعسن هزارتج بهزهراب داكار عديير ن بهلاكون بين ناصمان جزيز د له به دست كالريمة دالارتعت بير



کل شب کے اجائے میں کوئی دیو کھڑا تھا

یا میرا ہی مایہ قد کردم سے بڑا تھا
اب کوئی غم عشق کے بارسے ہیں مڑا
بازار میں دیوانہ کوئی بیرض ربا تھا
ماتی ہے تو چا لم تھا تھا ہوں سے بلانا
بر جام بھا فائی مرا میں موج ربا تھا
ایمان کی پوچو تو ہے سب بیٹ کی فاطر
فاعظ نے بس وعظ یہ تود مجرسے کہا تھا
ماکٹ تھا سے ڈرانے کے لئے گرزنرتھا، وہ
ماکٹ تھا سے خلاؤل کا جگر چرد با تھا

# جافے کی ایک ماسس

بی کے کیے مفتوب ایل موی سے کا بیٹے کوں سالا موی سے کا بیٹے کوں سالا کروں نے کروں نے کوں سالا کی گھروں نے کا موکوں ہے گھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر بھر کے تاب سے ہیں موسط کا اس مستا کا بھر بھر بھر کا تو الل کا بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر

#### جديدما

ے یہ ہے *کہ الرو*ے ہی میں اس فائونی ہیں کی مبدای انکے فاقع کئی ہیکی کے عامیت مک پی مجى الكسيجي ادربي بي لکھنے ہی اس میں وحول جکی عالی ہے تبهروال مال عيمى وفن كفي ول وين كوشول عوف الد عادة ول ك المحيس يناتى يونى ردشن اليتاده تمتى عادتیں اور عرب ہمارے مک کے پانے فالوں کی طمع اینا اینا حصرکینے کو کھڑی تنیں ین م نیں جانتے کہ م کوں ردینی میں سے گئے ينى م ميں جانتے كرم كيوں انعيول ي علول بنے اس دقمن جب مرمغریس، راحه بوت یو تر ایک ان دکی لمی کا مرد کریج جا اے يرمالانعب \_\_ماك إلى كي البخول يرمل بهاي و ان كريك كا إكسمطلب يعيب كراب می دار داندے نیں آتے

بمارا کمک تو غذائی نوستوں کا ویع نام ہے
اور اتنا ہی کافی ہے
وہ کیسے بستر ہیں ، جن پر کبی عورتیں ہیں موئیں
جن کی تربیع ، معنی ایک کھونٹی ہے
جن پر دماغ اور جم سبی شکھے ہیں
سمندر، اس کمک کی وحول بدار بھیرسے دورہی
بعلا مرخ کوشت کی ٹوک کمال سے تعلق ہے اور کمال اثر
ہوتا ہے ۔۔۔ بتہ ہنیں

#### تجديدسك

۲ ماریچ ۲۴۶ آج رات کے تعیک آٹھ ہے ایک آدی این اوانی فاکان معفو مفرکر واس یا وه ان تمام ناتمام الوافول مين سروور لم جن ميں ممرب كوبر فوالسيادر ليكي في آلفاق ہے جب من يه آواز الكيراعلان ماورائ بيدار ملندي سيمن دهي بو توباخرودهيان كهيتمام بإلتوما قول كرمون كاسح بونلب توبا خبرودهيان كرففيك امى سمئ ربرس فزادزين كے تمام كرد بوركا تم) نمائده می المای المایس کهی دون مجول کااعلا<sup>ن</sup> كياكتاب (يعني وه دعوت كهاكا) بهت چالاك ب برنب الرحوش كي اولاد اكال اس يسبكيا تماشه ج ين ده توهنين مول بو بسرور باسب کمیں اس افغالی سے بر بونے ک فاصلۂ نعال گنا دلت توہیں مگرذلت کا کوئی "کا " ہیں ہوتا

اليس موصوعة مم اضافي جي يي عيدي مديد إدكروا اكل بين بي بنیں مصوف م جرتی دنہے ہو۔ ادر یہ جرمودنرآب وفاک ے م الم المالی ہی مگرنہ نمایسے سمول پرکوئی کوانٹ ندہ لکیرڈولٹی ہے اور نہیم كوئى زادموارى يى كربى ويهكا ملوك مام كسديا ناكرده سب كراني ورس عين و عاما ايال مركب عيمي مطركس بن كري ده سائل مردست ، جر بمیں کا فذی وباؤل میں کھول سے تھے گرفللی سے قانمان بن محنے ادر تروائني اتن كريى اوردورازكاركه دعول بسعدكا في على دنياس ا كروك يان مدين براكال كاسنا مر معت إ کیل کرد مرانی جوی روشال کمی ناپیدیس بوش کیل کروه باریک و ده ماریک اترتی جلی کئیں ملی کئیں جلی گئیں ۔۔ اوک پول نہیں کھاتے ال سے اولا قسطول کھ جرا گیں ادر انتوں کی موکع فالی سے کہے۔ اور دحول میں ملتے محتے ملتے محتے 

#### مجد بدسة

م آیک ہی باس نہیں ہیں سکتے ادروه ہے سنر ٢٤ مال سے اس وعدے دیں یہ یس عرم تو بنتا آیا ہوں لیک بار ایسانسین لیکننی می مے جسسے مری اداس پہی تی می اداس مرس اندیکی امري كامطلب بابرها إبرك قدم سع مرى يمي يعن دويال يجيل لي م نے کمیں سے میں ایا کرم می کوف سے جیک جاتی ہے اس سے کیک ان کا ان بالے مواح ال مكان بي الى بن كي م الا يرى فريد جين ل كيولكومي الن المدين سے ابيں فنا اجنيد في مقال عنام مو عدين كن بن كارد ع ميونا دا عيس ون چرد ميدازه كه وكروم سعيوف كآئے في النوں نے ليے كووں

ک ملاوں کو بلادیک سے دیک یا

کیوں کہ نیلے رنگ کی نیزد اوام اور وہم کے درمیان ٹا کدایک ٹاکک ہوتی ہے
مرے باس تو کچھ بھی میں کھانے بنیں بیا
انھیں میں کھیں کھانے بیٹھا تھا
کہ شہروں کے چوا ہوں کی سمت جاتی دھوب ہست تیز ہوگئ
ایک ملک کا دھواں دوسرے ملک کی فصلوں میں مرائت کرگیا
تم نہیں جانتے کہ بیرسب کچھ کیوں ہوا
میں اگے جل دیا
میں اگے جل دیا
میں اگے جل دیا
ہیں اگے جل دیا

# نغيس لامركزين اظهار (قديم بنجر)

نعیب گویائی حرمت زن بالارا ده مبعقت که شرمن دومعنی أرتقوبيك اتحاد انفمام بيام وسيركرا بست عدم تشدد کہ دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں ؛ برسرعام من طعن ؛ اس کے منہ یہ تھوکو ؛ نفیس منت و فیور کی موالیوں نے ہیبت سے مجٹے بتوں کا زم تازہ کلوروفل اس طرح نگلنا شردع کیا ہے ؟ سغید میگولیائی شیخے دھروں بہ دہشت زوہ سراسمہ بے امادہ کڑے ہیں: دل کو مال کم ترکا بیبی روس ردگ ، گمن سراست ، براده

بخور ہوری ہے، دیا دیا جائے

مزاج کی رونقیں نفاست دیلے قانون صاحت مقرار کھیں ہے؟ بنجر قدیم ذرے گلو و گفتار میلے کرتے رہے ہیں؛ فنطب یا تفر منضبط المری زندگی کے علائے کنویٹ روشن مبادا تعیر هینیج تند تنگ مجث کا ارتفرانس ضاد بیموں کی النيمة تلخي دين مزاكركرا

تدامع يبندكابس ثيشه درثبيشه شیفتہ مدور سیاہ سورج کے دوبا

گرد باد کندیب میں اقماہے گاہیے پوراہے میں چکا چوندا مندمل زخم خون ناک مجمیر مبتم بد دور تیرہ محبس

حرام مغز امتحان میں ہے شدید متورکیں درد ، ہرج دمتعس، ٹوٹنے کے لگ مجگ، تاش اٹھتی ہے

کیا تنگ خوف شدھ الرجک جمع تنظیم دل بھیپولے؛ سغید خاکستری بیوٹول میں دم بہ خود دائمی شراروں کی انکھ، کس نگن میں تنها مرغی غنودگی کا تسکار

عمارًا الله غدود خفلت مأب تليري ب

برق مانوں میں مونق رم نہیں جاتی، نرجیلی وش نون تفرقرام ن خفیوں نفوق اس میں مانی کے مجا اسے نفطوں نفوق میں بار پلنے کی آرندہ ہے، وہ سانس تعنوں کے نیچے متعرب درکھتے ہونٹوں کی کیکیا ہستہیں غرق ہوتا ہے۔
درکھتے ہونٹوں کی کیکیا ہستہیں غرق ہوتا ہے۔
درکھتے ہونٹوں کی کیکیا ہستہیں غرق ہوتا ہے۔
درکھتے ہونٹوں کی کیکیا ہستہیں غرق ہوتا ہے۔
درکھتے ہونٹوں کی کیکیا ہستہیں غرق ہوتا ہے۔

جب إجوا بواؤں میں خوطہ زن ہے ملال دلع فشار درتوں کی شربابیں مجعث رہی ہیں

قدم سئے ہیں ؛ گمال مبرباد آدری خلیوں کے محدود تخلیے کا جاز؛ انجام کا د معنبوط انعمالی محاکمہ داستوں یہ محتص پہینہ

فیکم، بھرنا جا اے بے ادادہ فشوہ احساب کے تفایری شعبدہ ردشی کا مجلوق جرو میکا ، چک رہا ہے ۔ کیٹف تعبیر ک بعدارت بساند رو ال کے رک ویے افق ذمت کارتابنگ کے اتھے پرمورات ؛ گداد گدلاموں کی م نام رونتیں مُرْمُ كُفتُكُو؛ صبراً شَى زلزك يسينے كو يونچه والو۔ يہ مشربها رے گا! ہم ہلی مرتبہ تو بنیں سے ہیں قیام سے انتقال معنی کا رزمیر لکستا نوں دھاکہ دم کا فری وشع دشع ایجاب ، امتداد زمانه کیسی کمثانی مین برگیا ؛ تشیب احمال مرمیز مثوت سے سرحدیں الاکرعجیب عبرت سے یان مرتاب ؛ جواب در حواب شیراان کوگ نیشا چلتا ب د مندسگینیاں انھی سیے یہ بنیں ، یہ بنیں یں نود فریم کی لذیں مجبور دوں ، ہنیں

نودج درازمنہ جا نون جاںگسل ہوتھڑا کہ سر حہدور بین السطور، وہ کچے، وہی قدامت عفریت آگے جلی قدامت عفریت آگے جگاریں کے نازک بدن بدل ٹہرقر لِنبیشہ

جاد ، جاد ، جاد

دمآل حلے کرمشفت مہیب بیتمہ ہوچکا ، لطعت الیسلالطعت لام الرجیمتا جلئے

قبع نامراب نقاست : کسیلی بےسمع ، ماکنی ، حجلهٔ عودی میں ناگماں شعلہ شب ددا نقتے ڈھب کڈھپ شب بزجرا

اضطراب فى الواقع رنك دهلنے كے بعد جونى رس

دبلی ، تولئے یں لیٹی گلاز راؤں کا آب ہی آپ پیٹر پیڑا آئی ترب ڈوبنا ابھرنا، خیال پانی کی مختسب مجھلیاں ؛ دہائی سکتہ شب نون ، تعرب تطرب کا ٹوٹنا ؛ کس ٹائیلٹ موب رزم آرا حاس آمد کے ہر قرینے سے دم بنود! زم گرم ساٹا چھا گیا: قربان ، جوالہ ، تند نو تیرگی ، مناسب کا بے سلیقہ

ندال که ماده منهٔ انقطه زهرنی الوقعت زانیر، لا اراده ،خوددار ، بھینی خوش بو کا جنوکا خاموش نرگسیت کی گدلی پیلام تول کو اوٹرسے

خامون رکسیت کی کداد محلی محلی تلملا ریاسیے

ہیں سمجنا ایرخودنری کے عنکبوتی ہے جکتے جانے والے کو محتل معکوس نافض اندھی فناکی بیفارکے مقابل کو ریلا تھمتا ہیں ہے اسلوں کے نامکس ہیو ہے چھوتے ہیں مشرکے رگ وید میں آمدورفت رک محکی ہے جار جانب سکوت، پائی برس گیار مادی چیزیں منہ والتم

د صوحبی بیں۔ بحمار آیا اِ جال در شیرگی در دبام دھوہ جیارگ میں سب مجھے خلط ملط ؛ تازہ جگمگاتا ، اداس، فرخندہ زہن لاذہن ، اجتنابی تعلق آلودگی

اسفغ بھركر لاح سے مثادي نئے سرے سے بشارت اندوہ تھن تھنائيں

ج بھولی پھٹنی سی ہوند باتی تھی، گررہی ہے تمام جذہبے جبلتیں جمد للبقا 'سخت گیر کوار ہورہی ہے ؛مگر مقاصد میں زخم تنٹولیش ضعف

ملمسا آہے ؛ بتی بتی نفیس لا مرکزیت اظهار ہوا میں الاتی ہے

ہارکا خون مبزناتف نفوذ مم متم چکا ہے
سیاہ آفات کے مقط منزہ معصوم خون بقیر خاک سے باتھ
پاؤں فتنہ فساد دھوڈالوں ہجشن کا ابتمام درباراکیلیزی آسک
تیر بایان، چولوں کو مسخ کردد، رگوں پر لکھا ہوا ہو ؛ بہتی
فیلظ نون آگ چائتی ناچتی رہے ؛ اضطارب تقرفقرد کے قیت
عذاب کمات کو نرج فیموڑ کر گذرت ہیں

طوات توفیق مجتنب راستوں کی دو کون دوام دولابی باد با تذرہ اللہ میں مجتنب راستوں کی دو کون دوام دولابی باد با تذرہ المنت کے مشعب درکھیں کے دوسی از نود میسلتے کیے ، بریدہ سر استناعی دیشی ، آنگیوں سے از نود میسلتے کیے ، بریدہ سر استناعی

تعزر، دشت دروازب؛ بادلی جیخ کند دانتیل کی کی است میں اکے دم تورتی ہے کیے تک تکونت مناٹا ناگماںجپر بے کراں وہر دھول خلوت کی جرتی ؛ نہر زندہ فعال رہیٹے رہیٹے میں جذب متجرانه متابری جکر بند، باتیں کھلتی بنیں ہیں ؛ رستے بلا رہے ہیں ؛ کلام کم یاب نا زارنید اسٹ مبت اوا تھا ا دورويه مضطرب مقابل کا ہمرہ مرہ کٹا پھٹا امضمل خانتوں کی جراں منعکس بیانات میں محبکتی ہیں جب بھی چاہد؛ یہ دیکھو تفيين نورده سفيد شيشه مكايت أمؤب عَيْرو، چيردنس، كمربك كا نی صدور عوام فرفرا بث كبود عيل وريدي ويواس نيم خوا بيدگي کی منسان مائیں مائیں؛ مجرد ادبار رو بہنتھیں؛ طرفہ پیا ب نیز مرمز گلاب تذکیر منتشر زادیے مخلط عذاب تا بیٹ بھنائے جو موت ہجانے راستوں وصل یاب ہوجائے بنوق شرکیں ؛

ادھورے امکان خواب خشتوں پر آدی کا ابوجیکا ہے۔ چبند

المحوں کی بات ہے : ایک گھونٹ پان سے جلتے انگارہ ہونٹ ؛

معدودے چند بے اعتنا تحلف بی صنبط جلے ، نذا قیہ زہرخند ،

چوراہے میں اسی نے مباشرت کی ہے : مرخ ، اکمودہ شبکاروں

کے حاضے میں عظیم چینٹا ! نہیں انہیں صاحب ، محدب محدب میں عدمہ بگاہ مفتوع فیرحا فرحضوریں ہے

درندگی لاعلاج دوٹیزگی تنا س درندگی لاعلاج دوٹیزگی تنا س

صدید کی چماب

نفست صدی بیتی جب بم سے سرویٹ اک بات کی تھی جم سے کا عمّا

"اب بک بم سے ہو لکھاہے بے سوچے سمجھ لکھاہے شاہوں کی تعربینیں کی ہیں

حن اورعثق کی باتیں کی ہیں . . . مهیری . خل: سر سر بر سر سر

مند، مسجد عضانے پر مردن کئے ہیں فکرکے سکے یہ بہت کہا مقا

" روح ادب تعير جان بي

ہم سے کما تھا

" اؤکہ اب تعمیر کریں گے

اب مر کری مے زلف ولب ورخسار کی ہاتیں

ذر صنم ول داری باتس <u>"</u>

نفست مری کے بعد بھی لیکن بیش نظر عنوال دہی ہیں

اہوے جاتال ، چتم غزالاں حام وسو اوسنیار دیراں

جام وسيو اور سنبل او ريحال

جائے کتی دور روایت سایہ بن کر ساتھ چلے گی جلنے کتی صدیوں ہم پرصدیوں کی پیچاپ رہے گی

#### دیت اور درد

رتیں گذریں مرے دل کو ہوئے ویرانہ

اندھیاں بھی ہنیں آئیں

کہ الرے رست ، مغنقش ساب

اوراک درد کا چشم

مندمل زخمیں سے بھوٹے نئ خنئی ہے کہ

پیاس جاگ اٹھے، سکوت دل مضطر ٹوٹے

تاکہ میں دیکھ سکوں!

ابنی بے خواب سی آنکھوں سے وہ منظراک دن

ربیت کے تودے نفہاوں میں الشے جاتے ہیں

اورخوش ہو کے کہوں!

اورخوش ہو کے کہوں!

# كاز

پہلی پیخ سے بے کراب کک سامنوں کی نے قدموں کی آ ہے۔ کس کی گڑمی ، پہلے گیسے کا پہلا بول پککول کی جنبش ادر دل کی دھڑکن مدپ میں آکر نیلے ، پیلے ، کانے دنگوں کی مبھم سی لکیریں بن جاتی ہیں!

نفظوں کی دیوارسے جن کر منی کے زنگوں سے کس کر اک سرگوش آتی ہے جیسے اس سارے عالم کی یوں تخلیق ہوئی تنی اک دن

## آیک دوپہر

پکھ فوٹا کوائریل کے پیڑے نیچ،
جائے کیوں چپ جب ببیٹھا ہے
تیز ہوا، ڈری ڈری فارٹی سے چلتی ہے،
اک انعبار سے منہ کو چھپائے اک بٹینک اوبکھ را ہے
دھوپ، پیڑے پاس تھکی لیٹی ہے
صب ہے ایسا دل کس بے اواز دھڑ کا ہے
ماما بائی ٹاور کی بڑی گھڑی رکی پڑی ہے
را ما بائی ٹاور کی بڑی گھڑی رکی پڑی ہے
رگ رگ بیں ایک تھکی ہے منی سے درد کے ساتھ بہتی ہے

شایدیم سب اس کمے کو دمونڈ رہے ہیں مسلم کے کو دمونڈ رہے ہیں مدرے گی مسلمے کے دمونڈ رہے ہیں مدرے گی کیاں کے اندال کیاں کہ موردہ ، زخموں سے نڈھال سوکھی گھاس پر موتا ہے۔

سيح كى قيمت

بماليري بلندوق يدين كفزا بول المريس تم سے كموں بهال بيرے سات زنگوں كے دازيائے موا کی میم زبان سمی دہکتے مورخ کی تیز کرنوں کو گن چکا ہوں د مکتے متاب کی شعادل کی رسٹمی ڈوروں کو پیکوکر میں دوح میں نور مرحکا ہوں توتم کھوگے \_\_\_\_ بچاہے بچے ہے بلندول پر پہنے کے تم اک نئ بھیرت سے آثنا ہو چکے ہو۔ سے ہے۔ مگریں م سے یہ کمہ درا ہوں بدال موائع ہوا کی موجوں کرکے یددل کے کید نسی ہے میں اس بلندی پرتم سے کٹ کو خود این بہتی کے مل زنداں میں گھر کیا روں یں ایسا محوں کررہا ہوں کہ میسے اندھ کؤیں میں گوکو غود آپ اینے کو ڈھونڈھتا ہوں مرخمیں کوں لیتین آئے كد جوث كا جلوه فروزال مداقق سيكس زيادة سين ودلكش ردا رباي مگريس سي كه را بول اورايني سي كي قيمت چكا را بول \_

#### فاصلح

نه مجرده میں تھا در مجر ده تم شقے نه جانے کتی مسافیق درمیال کھڑی تھیں اس ایک لیے کے اکیفے پر نہ جاسے کتے برس پرلٹیان دھول کی طرح سے جے تھے (جغیں رفاقت سمجے کے ہم ددنوں مطئن تھے)

اس ایک کے کے کیے یں
جب اپنے لینے نقاب الٹ کر
فود اپنے چروں کو ہمنے دیجعا
تو ایک کھے کا ایکنہ
کتی صدیوں کتے ہزارمیلوں کی کسی درمیاں کھڑا تھا
نہ بچروہ میں تھا
نہ بچروہ مم سنتے
ہس ایک ویال نموش صحوا !

# توایسا کیوں ہنیں کہتے

تو الساكيوں نہيں كہتے
كہ يہ سپنے ہى ميرے كرب كے ضامن بي ان ہى كے بب سے بي
جھلتے ديگ زاروں بيں برہنہ با مجتلكا ہوں
انغيں پرچھائيوں كوجم دينے كى تمنا مجھے كا مائٹ كا ہر لمحر—
سے مزے كى نيند اعمالي سكوں — سب چين ليتی ہے
يى وہ زہرہے ، جس نے
مرے ذوں كے نمك كو نم كے دس بيں بدل والا

تو ایساکیوں نہیں کئے
کہ میں سپنوں کے اس ارڈنگ کو
سوسے کی جلی بعثیوں میں بھینک دوں ، سب کھے جلا ڈالوں
کسی نگر شکست ناؤکی انند دھارے پر دواں ہوجاؤں
ہراک مدج کے بجراہ ٹدیوں اور ابھراؤں

ق ایساکیوں نہ کرپائے وہ جرکچہ میرا حصہ پختا مرا درخہ مختا مجرسے چین لیت الدمجے جگل کے بے مس پٹری صورت اگا دیتے جو ہر دوسم سے مہاہ اپنا پراہن بداتا ہے ہوا کے جونے دیتے ہیں اجادت جس طرف بڑھنے کی بڑھتا ہے زمیں کی زمیوں کو دیکھ کراپٹی بڑیں پوسٹ کرتا ہے مگر تم یہ نذکر بائے مرا ور تر نہ مجرسے جیسی بائے اور وہ پیلاشمن الاجس نے بیلا فوائے کیا تھا] ابھی تک مجہ میں زندہ ہے !!

> تواہما کیوں ہیں کہتے اغیں مپنول اغیں برچائیوں کومیم دے ڈالو کہ جن کو جم دینے کی تمنا مجرے امایش کا ہر لمہ مزے کی بیند' اعمانی سکوں سسیجیں لیتی ہے۔

#### غزل

بھول برسے کہیں شہر کہیں گو ہر برسے!
اور اس دل کی طرف برسے تو بچھر برسے
کوئی بادل ہوں تو تھم جائیں گرافتک مرب
ایک انداز سے دن راست برابر برسے
برف کے بھولوں سے دوشن ہوئی تاریک بیں
رات کی خار جسے میسے مہ واختر برسے
بربار کا گیت اندھیروں براجالوں کی بھوار
اور نفرت کی صدا شیشے بہ بچھر برسے
اور نفرت کی صدا شیشے بہ بچھر برسے
بارشیں جست بہ کھلی مجمول پہونی ہیں مگر
فروہ مادن ہے جوان کموں کے اندیرسے

#### سركس كأكموزا

سبیدادر مجورا ، بن کا چرریا
وہ نٹ کھٹ بھیرا
خریداگیا ، گاؤں کے ایک پیلے بیں
لایا گیا بزطوں چا بجوں کی را مرار دنیا بی
سیکھے وہ انول ، دل جب کرتب
الٹسی بھیلتے دائدں بی
بھلا مگے سلگتی ، بھیا نک کوئیں
اٹھاکر چلے پہٹے پر تھس کرتے ہوئے بندروں کو
انتاروں کی اواز سن کروہ لیکے ، سنے ، ہنمنائے
تما شایوں کو بھائے ، رجھائے

وہ سکس کا گھوڑا پریٹیان شہروں میں کرتب دکھا آیا تما شائیوں کے دلوں کو بھا آیا تچے، ہمنئی، قہتموں ، تالیوں کی فضاؤں میں برموں چھلانگیں لگا آ اس گاؤں کے ایک بیلے میں ہنچا خردا گیا تھا ، جمال سے وہ بجین میں لیکن وہاں اب ج دہاں کون تھا ؟ اس کو بہچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ايميولنس

چونجه کولائ نمتی سکولگاه پیر ده ایکسنمتی!

سبید، مرف ایک، اس کے پہلوؤں، جبی اور بیشت پر صلیب کے نشان تھے

میں چر چراک عظیم گھاؤ تھا

وہ مجر کو دست ہر بال ہیں سونپ کو
چلی گئی تو میں خنودگی کی ہے کواں ، ہمیب دھند میں بھٹک گیا
ہرا یک دہ گذر پر گاڑیوں ، نبول کا کارواں امنڈ پڑا
عمیب انقلاب مقا! مری نظرے سامنے
وہ ایک پل میں سب سبید ہوگئیں
سبید ، سب سبید ال کے بہلوؤں ، جبین اور نشند پر
صلیب کے نشان دفعاً انجرکے آگئے

الم نفیب، ان کے بے امال مکیں مرے ہی ہم نفس، وفا شمار وہ عزیز تنے جو سادگیسے کوئی مشہر فریب کھا گئے کسی مهیب جنگ، بھوک، فقط یا وہاکی زدیں اگئے ا

# حاغذكى ناؤ

دانت کومونےسے پہلے محسنغاكدرإنتا: چا ندلاكمون ميل كيون كردورسي كيون ميكة بي سارك؟ ٠٠٠ دد غبارس .. کالی بی کیا ہوئی ؟ تهغنون اوراليل تتوخ بيول میرے وائنٹی کو پلاؤگرم پانی راع بوكى تيزارش كى بالى عبل س ... وه كماني ؟ ... مجه كونيندان لكي ـ دُرِكُكُاتی، دولتی مِل ربي تقير جيوني بيوني ثنيال نعسن شركوت حات بادول كريان میںنے دیکھاان میں نینے کی بی تنی كيم مردوت ناتوال بیاری سی نادر نظم كانقش كرزال بوندیول کے روب یں کا غذکے جانأ بيجانا ساكاغذ ملي فيجلي فحفة اک پذے ہمیرے لئے ديتكرتي تنفايولا: تعمرك فتش كرزال نريتم لأكول كرج بوتالى مريية بدوون ال منت ربول بيميلي ثيم ودل ي دال لات كے محملے بركي كوديں ترزوق میں ارش کی دری س کے شاررگی

#### جزيب

صماؤل کے تلاطم میں Secretary Secretary اجانك موت كي أواز سنتا مول January States بعيانك نواب جيس شريس چاروں طرف سے برمد دہے ہیں رنگیت سائے الخيس سايوں بيں ۔ ان جانے حسیں چرسے دشکتے جگنووں کے روب یں كهول كابيركس شغنة سرس جب میں اعبرتے ہیں محرس بل معروسا ماد میں ان کو زرج لیتا ہوں ریشیاں ترکی سے زمتان *بي تمازت كيزيب* ذين مي معوظ كرا بول مين ناوس كا کہ جب میری زیں سے ارمیراس سی کمی سی کمی أسال كا فاصله محدود موجائے محا چاروں طرف آواز ہوگی میں ان مجگنوؤں کی یاد میں موت کی آواز منعے کی بیٹان پر اینے ہونٹ رکھ دول گا لا كمون صورتون مين! بلائي اول كا اس متناب كي اورہم سب کو ڈدائے گی ہیں ہوکوشی سے جانب اللہ جورنیه ریزه روگیا برے بی انگن میں

البمی غیردل جیپ ہوجائیں سکے ہم اہمی ہم کہوگئے كربيكارب فنتكوكا بهانه انجى ميں كهوں كا كهيكارسي كادوبارزمانه امیمی تم زبال پر سلگتی ہوئی رمیت کا ذاکفتہ چندلمول میں محسوس کرنے لگو گے المجى ميس زبال ير كوئى نوب صورت فرشته صفت نام تها يُول مين نهيرسن سكول گا امی دین میار دو جائی مے سب امعی عواب لاچار ہوجائیں مے سب نلک یک پہنچتے ہوئے ہاتھ بے کار ہوجائیں محے سب

بھلے یا برے ہم انبی ہیں سلامت ابھی ٹوشنے کو ہے لکین قیامت اگر مرگ اصماس کی آرزو آخری قدر عقری ابھی ایک ہے جان ماضی کے موایس کھوجا میں گے ہم انبی غیردل جیسے ہوجائیں گے ہم نظم

جب مسزسکھ پال سنگھ کی جا توں پر نظم کھھنے کے لئے
میں سے ماصنی کو بچارا،
میرے کمرے میں صدائیں گونخ اٹھیں:
اور در، وہ سمجتے ہیں میں ٹم سے
ایزدا پاؤنڈ کی تعلیں س رہی ہوں
وہ بھی کیا بوسر کہ مبندوستانی ہوی کی طرح فاکوش ہوں

"پس بیں کچے ہی نہیں ہے میرے چھیلے بدن کی آرزد کا رنگ مصنوعی نہیں ہے "

"یں مبارک بادی قائل سی دھوکا نہ کھاؤ پہلے اس کے نقش بھرا کینہ دیکھو اوٹن سکھ یال سنگھ کو میرے منہ پرکیوں مبارک باد دی تھی "

ال کے کرے کی کوئی سے ہواکا ایک جونکا..... "تم سیمیتے ہوکہ جوتے نیم کی شاخوں پہ جولا جیساتے ہیں ایل پر کردے کہلے کی ردیے کے نوٹ مگنے سے دہیے۔

# جاودهوندوكس جگه كهوات مو-"

جس طرح ہنس مکھ مجرد دومتوں کے ہونٹ پر نگا بدن ہو، بند کموں کے لطیفے ہور ہے ہوں اور کوئی شادی شدہ عورت مکسی ایک دوست کی ہوی زباں پر بنیگنوں کا بھاؤ ہے کر ربگ ممغل ہیں مخل ہو۔

کیا منرسکہ پال نگھ کی جراً قول پر نظم لکھنے کے لئے یں نبولی کی جگہ جرتے اگاؤل ؟ بیل پر کڑوے کریلے کی روپے کی نوٹ کی گڈی لگاؤل....

> ردؤ مت، جاؤبچ، جاؤ ڈھونڈو، جاؤ ڈھونڈوکس بچکہ کھو آئے ہو۔

نظم

یں کل اس کے ما تفقی جس کے بدن سے

درد کی شدت سے احما مات کے رندھتے گئے کو گھونٹ کر

مسکمانے کی تیش، دوسے کی حدت چہیں کی تقیلاش پر مورج کی گرمی کا اثر باتی نہ تھا

اور راش کی دکاں ، بس ٹینڈ پر کیویں کھڑا ہوکروہ ایسے لگ د با تھا

جیسے اس کے منہ یہ جہرہ ہی نہ ہو

اس طرح وہ مانس لیتا تھا کہ جیسے زندگی اک فرض ہو

اپنے کرے یں وہ کرے ہی کی اک دیواد تھا ،
جس یہ کیلڈر نہ ہو ، کھونٹی نہ ہو۔

جم کے کیرے تلے کھی ہے کہ جس میں جویٹیاں سی زیگی ہیں اللہ پلی چونٹیاں جن میں سے اک اک جھانٹ کر فلم کی چیئی میں ملا کہ کی چیئی میں ملو، تب کس جاکر بدن ٹھٹھا پڑے گا میں سنوادی ، لب سنوادے میں سنوری ، لب سنوادے چیز ٹیاں سی چل رہی تھیں ، اور اب یک چیز ٹیاں سی چل رہی تھیں ، اور اب یک چیز ٹیاں سی چل رہی تھیں ، اور اب یک چیز ٹیاں سی چل رہی تھیں ، اور اب یک چیز ٹیاں سی چل رہی تھیں ،

# بالراق الك

آج جب میں ورد کی دعوت میں شامل ہوری ہوں کس سے اس سے مزرسی موخ ٹیرلیبین کی سادی سے اپنا جم وصانیوں کی جو اس نے بیٹی کی بھی ہ

ماج ، وه تعلواردینا میں بر بربوں داست سکدے طلم کا پیادا نشاں تھا اب جد مدھم فرکیا ہے۔

#### غمزل

کیے کمیں کہ چار طرف کا بینہ نہ تھا جاتے کمال کر نودسے یسے داستہ نرتھا چے سانس نے دہی تھی دونوں کا کوایں کواز دے رہی متی کوئی بولت منتقا خودسے چلے تو رہ گذر اکیسنہ ہوگئ اینے سوائے اور کوئی سوجمتا یہ تھا اب کے بسنت ای تراکھیں اور کیس مرسول کے کھیس میں کوئی پتر ہرا نہ تھا يده بلاك بادسحر دور يك محى نوش بو کدهرے آئی کمی کو پتا نہ تھا گندی تمام حرامی شریی جمال واقت تبهی تے گو کوئی بہجاتا نہ مقا اے افکساک کاب ٹری متی مق وق وه تیرگی متی تفظ کوئی سوجتنا یه تنا

# غنل

جمکوسونگویا سانپ اندهیری شبکا چشم فول باسك نیندی ندیں آیا کیول ترستام کوئی آئے صدائی دینے کیا گیا دقت کمبی ایش کے واپس آیا سسے بائی کے دی چاندی جملی اجرے آت سامل باسی شوق میں ن می کندا دل گرفتہ سے در و بام مسودہ سلمے دل گوفتہ سے در و بام مسودہ سلمے آتکو کا در د بنا فواب مہلنے پل کا یہ مجملادا ہے محق ڈوبتے دن کا نکوی جو بڑا ہے مری قامت سے بھی میراسایہ

# غزل

جسم کی حدسے زدا اور کی آگے نکو
تیدرفتارے آزاد ہواؤں ہیں الله
ان مناظریں ٹری جان کی پیائے کی
سبز اردن کو کرد چاند کو نیلا کردہ
اس جی کے کو فراغورے کی بیائی کی اس کی کھیے کو فراغورے کی بیائی کھیے
اس کی ہی کو کو دیوار ہو مکھیاڑھ او
دھونڈھ پاؤ کے کی می ادر ندگو کا ایت
جال ہیں ہے ہی ہواک میں اس نوکوی
بی مقادا ہوں گردد دکا کہ شندرکھو

### دوسری باست

نه کلیاں ہی جبکیں نگل مسکوائے شبیلیسی برائ نظروں کے اسمے نہ ابخزائ ہے ہے کے امال جاگے هراین پرسیال نگا بیں جھاکہ بست بحيكياكر کما استے مجسے « مگراب تویں — چوشیے دوسری بات کیج كبين كونئ الجمامكان الاتوكين مراسے ندیک اجما سامودرن اسكول يعي يوي مے یں گا بهديرس مخابي!

بهت بدتوں بعداک دن اجانک مجے راہ چلتی ہوئی ملحمی وہ كەفردوس كم گشنة ل جائ جىيى بحراس روز جب میں سے اس کو بتایا که دل میں انھی بک تری آمندکی بجیلی کمنیاری بوں رخوخی کی ہریں لگائے مری چٹم ہے واب کی چلموں سے مسلسل لراماسة ديميتي ي تو ده مسحوائ مگروه مبیم میرے داسطے اس قدر اجبنی مقا کردل ہیں

# کل برمینه کی تھی کھ

تیری کے بہاٹعل سے عراتی بھرتی ہے انكاركي جاننك دوشیٰ کی کیرس کھلی کھڑکیوںسے يرهاتي بوئي ماع كامنه اندهیرے مکانول میں داخل ہوئیں دودھیا شینے رجمایوں کے محلتے ہدئے بیکروں کو جياني كالمشن سكي اور دهندلاكن دستکیں اپنی شرمندگی کو محتیلی کی مرحدیہ ہی دفن کرنے لکیں فراں کوشع کے وب صورت غلافول میں پرے بیٹنے لگیں ذنده بسيخكا برفلسفه نیندگ کمائی پس کموگیا محملكمطاق مون رات سے اویخے اوسیے مکا فرں کے درمازوں کو می برہد کی بھی مجھ اصطلاءل كابيراجن اوشع بوست ذندكى

# نياكيت

گھنٹر بھر جم جم بس کئے بادل برس کئے بادل شانوں کے ہونٹوں سے دمول گرد کھینے کے المعرد دفوں کو بانہوں یں معینے کے دھرتی کی چولی کوکس گئے یاول ریس گئے بادل برماتی ، چری ، تاش ، ورے کال کے موڑکے بہوں سے میچر اجمال کے رلیوں کی بٹری یریمیس کئے اول برس مستئے بادل کھوں کے پردے ، چٹائ مجیرے راجن کی محنت پہ پانی ما پھیرکے گاڑھی کمان کو ڈس گئے بادل برس کئے بادل محمنة برهم جرس مخ إدل ين ك يادل

### ندائين

ببيتالخلا ابن آدم کا نہیں مجھ کو بتہ متم می کون تویں کسے بخروب کے باتھ میں گویائ ہے، جب بجی کیرحسی اعادہ کرسکا ذہن سے دی ہے صدا۔ مردلموں اور کیلے دامتوں پر بره راب دست ابين إ دے بی سے قلب ہی مجد کو جاب سم باده سے اس سے چنیا بعربمی مجری اک توانائ ہے موجيس مارتي بلهرس اول که و ماندس تاكدين اس توانان كاكير تواسخاله كرسكون!

فكرو وانش سے ورا ال گنت قرنوں سے یول ہی لينے دامن بي سمينے ، ايک لامحدود مبکیر 🕆 ديدهٔ مرت مع تكت ، نيگنے نقط، ككيري غیرمتوازی ا توازن کولئے تعنی دریا رواس لوگ کھٹے کہتے ہیں اس کو اس قیاس محتل ضدین کو ين كيا كهول مے کومے کرنے بیٹ ہیں مردلح ادركييل داست یں سے دیکھے ندد دن ۱ تاریک نامت چلے، پھرتے، مائن کیتے ہے

### نع ستأكن كي تمنا

ندا آئی ابنوه سشیدائیاں نازنینان شرخیل غزالان نوکر د نظر غرگسادان داروصلیب درس دیرسے عقیدت کی نایاب سوغات لے کر درگنبدنن پرسجدہ کنال ہیں

ہے دیدن منظر شادکا ہاں بڑی مکنت سے اٹھا اٹھ کے میں نے جو دیکھا تو مدنظر تک فروکش ہوکی لکیوں کا اک کارواں تھا مجھی جورگ دہے میں میری رواں تھا

### خدكلاي

نادسی سس نہ بنو جمیل کی قدیم کمبی جمانک کے دیکھا درکو اس کا شفاف حسیں

یں ۔ اور بلور*یں سیس*ے

چر بربادی ہے

ايسے غافل مذہبو

ادرفی یس نه بنو

اپنے مامنی کی حسیں یاد کو دھیردھیر مند سے

اپنے پیچے ۔۔۔ ۔۔۔صفت مایرملی آنے دو

است ب تاب ہوکیوں!

آنكه انت پرركمو

کام او ہوش سے ایوں اوٹ کے کیما کرو یوری ڈس عالم اسل میں کموجائے گی

اس کے قائل ندینو

عرفاك

رات امادس کی تقی ۔ یں نے ناگ بھین کے اک کانٹے پر اک بل کے سوویں صصے تک سورج کو روسش دیکھا تھا

بھیل گیا میں آنکھوں میں سو ماتوں کا گھور انھرا اور انھرا اور مجھے محسوس ہوا یوں گھور اندھیرے کے مینے ہیں میں بجلی کا اکسے کوندا ہوں

#### حائري

اگرلمس کی لذتیں ڈولتی شررگوں میں نہ ازیں اگرسنسناتی جونی آینج کی بجلیاں، لیک کرن اک دوسے سے لیٹنے لگیں يقيناً بدن اس سے اكثمكت كھندري مگراس مكسته كمندرس مي خگاريال كيم ليس كي: نظرـــــ يوكم بندانكفرون بي ومی ہوئی مسکرا ہے کہ پیچانی ہے ، دہ احماس ۔۔۔ جو دھی اک گویج بن کر مبعی فاصلے دوح کےسط کرے ہے، کئ دائے۔۔ ان کی ان سی نواہٹوںکے اجرتے بی خیکاروں یں بھی مفندوں سے ، بنیں بی کو حاجت وارت بحرے جم الخيي سبيني من قدي جوي الربرزاك إدا مکی ہوئ میزوش ہ کا اک ملسلہ چاہیے ، کدان دارُدول کی تقرکمتی کگیرمی فری منحنی بی یراین تعکادت کا زنگیں بدل چاہی ہیں

اكتارس

ہت دہراہے بے جان نفظوں ہیں جول کی بات، چا ہت کی کمانی نبایں رشتے دشتے تعکس گئ ہیں ستم، النال، موايت، زندگانی منرے واب بنی ہے ، نے ہوسے برای ہے گھٹن غم کی، بدن کی پایس، لذت کی تربگ کماں یک زازاول میں گرتی مٹمیتریں سبنعالیں كهان كمسكيلي انيثون كوسهارا دي فضا میں تیزنوش ہو پھیل جاتی ہے لهویں گرم ٹیسیں سنسناتی ہیں کوئی ڈھا دے عارت روشنی کی ، کوئی پردے ہٹادے آسماؤں سے مرکمیں:

د موزدیس کی کیجر نے منظر اندھیرے میں!

### موسم كاالميه

فضاؤں کی اسول ہے نعے سفیوں کی مانند بہتے ہوئے وسعتیں ناہتے ہیں سهانی زبیں ديرسے دوندلئے اسے إنفوں مين اس بات كى منتظري بهوائي يران كمتعاول كو ياؤل يرك كمنتكروك كى زبال بين منائين محمثانين مناظري أنكموسي كاجل كى بكى لكيري سجانے الملى بي زمین کے بران پر پٹے کہ بلول کی حلن مسٹ گئ ہے زمیں کا بدن ان مجدوں کی اند بجرجل اعماہ شانول می الجما جوا ایک زخی پرنده نضاؤں کی امروں یہ بہتے ہوئے وسعتیں ناسے کے جتن کردا ہے

### غزل

دل کے تا ارمیں یا دوں کے اب آ ہوہمی نہیں امینہ انگیں جو ہم سے وہ پری رو بھی نیں دشت تنمائ می آواز کے گھنگرو می بنیں اورالیها بھی کرمسنانے کا جادو بھی نہیں زندگی جن کی رفاقت پر بہست نازال متی ان سے بیٹری تو کوئی انکھ میں انسومی نہیں چاہتے ہیں روے فائد نہ قدموں کو لے لیکن اس شوخی رفتار پرمشیابو بھی نہیں سلخیاں نیم کے پتوں کی ملی ہیں ہر سو یہ مرا شرکسی میول کی نوش ہو بھی نہیں جلے کیا سوچ کے ہم کے گئے وراؤل میں يرتو رخ بمي نيس اير گيرو بمي نيس حن امروز کو تشبیوں می تولیں کیسے اب ده بیلے سے فم کاکل وابد بھی ہیں بے عجاب ایسے کہ بیلوسے نہمٹ کربھیں امتیاط ایسی کبھی ہم کو کما تو بھی نہیں ہم سے یائی ہے ان استعار بر بھی داد زمیر جن میں اس شوخ کی تعربین کے بیلویمی ہیں

#### سرلبت

رت ہمری بھور پول جوم کے اکھلاکے بل کیا ہوا اب کے کس نے چھے پاگل مرکما یں نے دیکھا نیں کس طرح کھلی، بندگی

ہوی برمات بھیلی آئی بھی بیت گئ من سے جھینے درچاچین سے دشخر کی دنگ کی گرد مومن شغنق بیٹھ کئ بیش ماتی نہ مری ادک سے مہیا چھکی بند کرے کے درچے اس کے منہرے شیشنے ماؤلی بدلی کے ٹکولنے سے ڈجی نہ ہوئے ماؤلی بدلی کے ٹکولنے سے ڈجی نہ ہوئے میں شب اہ سے اٹکوں کی ٹنا مائی بہت اب کے اپنے دل کم گخشتہ کی یادائی بہت

یں کہ ہوں قاف طلسام کے نغول کا مغیر کوئ بتلائے کوکس شہریں آبینچا ہوں

### شاذمكست

ہو پر عرض ہم رسیم ہنیں ' در نہ سی دست و با دو کے معیشت کا یہ زاور نہ سی افتان کی میں اور نہ سی افتان کی میں میں میں اور نہ سی میرمیں مویا ہوا دیوانہ یہ جیلا آلب ملوست ول کی ملاقات سے انکار نہ کر معیوں میں کم جول یہ مہ دہ کے فیال آ آپ کر میں اک عالم مرب ہول میارہ ہول کر میں اک عالم مرب ہول میوان میارہ ہول مورش دہر میں ہول مورث دہر میں ہول کہ میں زندہ ہوں کریے احساس نہ مولے کہ میں زندہ ہوں

### آب وگل

مجے یاد پڑتا ہے اک عر گذری لگادت کی مشیم میں لہجر کدبو کر کون مجم کو آواز دیتا عقا اکثر بلاوے کا معصوبیت کے ہارے یں آہستہ آہستہ پنچا بیاں کس به هرسمت ابنوه آوارگال تخسا بہے جا دسے یں نے اک اکسے دیھا "كموكيا تم بى ك يكاما كفا جمركو" کو کیا تم ہی نے پکارا عقا مجر کو" مر مم سے ابوہ کامارگاں نے برامال برامال پریشال پریشال کما صرف اتنا " بنیں وہ بنیں ہم ہیں بھی بلاکر کوئ جیب گیا ہے!

### شكسمت انا

یرجبی، مطلع خورشد ہمان بیدار مصنی مطلع خورشد ہمان بیدار مصنی بیتوں بازد کے نظاخ دیم میری امیدگہ نور کی ہو کی امید کہ اور میں خلاال کس سے فراد کودل در مجسم ہول میں توسنے جانا بھی کہال وقت ہوں تم ہول میں اب بھلا کیے جگا دُل کہ گواں خواب ہے تو میراب ہے تو

### لب جومے شہر

مجرے بھرے جبرے والی عورت جو بار بار اپنے نتھے بچے کو اپنے سینے لگا دہی ہے عجیب سی اک تطیعت نوائش یہ دیکھ کر دل میں جاگ اٹھی ہے میں کاش! اس کے گداز سینے پہ سرکو رکھ دول اس طرح یہ ، مجھے بھی اپنے اس طرح یہ ، مجھے بھی اپنے گداز سینے ، گداز با ہول سے بھینج ڈالے شمر نفی غزل

كيول پرنشان ہوا جامائے دل كيا جانے کیا ایکل ہے کہ ان کو بھی صحوا جانے میں وہ آوارہ کہ بادل بھی حفا ہیں مجرسے توزائے کو بھی کھرا ہوالمحہ جانے د صوب کی گردفضا ول میں داوں میں تا بوت برنفس نودکویس اک آه کا شعلہ جائے اوس کی بوندھی اب منگصفت لگتی ہے میول کے باغ کو دل آگ کا دریا جلنے رات پخرس دهلی جاند مجی کا لا مکلا ایسے منظر کو بھی یہ انکھ تمانتا جانے بے صدا گنید اصاس ، ہوا مربر لب میول کے درد کا قسہ کوئی کا ما جانے دن کی خندق کا دھواں شرسے آگے بھی گیا نس طرح گھر کا بنتر کوئی پرندا جانے بس يوں ہی گرم سفراً تھے بہر رخش ننظر مة تو مزل سے خردار مر وستہ جانے میں ازل سے ہوں اسی طرح گرزاں خودسے ادر ہر شخص مجھے مرسن بکما جانے

سودج کا شھر (غریب شرک ٹائریسے)

" نیں! ۔ یہ مورج کے خبرکا آدی نیں ہے کہ یہ تو مرائے بعدفٹ پاتھ پر ٹرا ہے یہ لاش ہم سب کی طرح مورج کے ما تھ گردش میں کیوں نیں ہے!! پڑھو تداس ڈاڑی میں کیا ہے"

ينح كهي اك ورق به كيديون لكما جوا عما:-

" یں اپنی دیائے فکروفن بنے کے آج بن باس میں پڑا ہوں مزدرتوں میں گھرا ہوا ہوں بیال تو دد اور دد کا حال مبیشہ ہی چار المقرآ یا۔ کہ پانچ نامکنات میں ہے عظیم فن کارکا تلم ہوکہ کارخانے !۔۔ کسی کو تخلیق حن کی آرزد نہیں ہے مقدس آگ ان کے دل کی اوں بیٹ کے جمع میں جل رہی ہے کہ زندگی کی جو تویں ہیں دہ صرف زندہ ہی رہنے میں صرف ہورہی ہیں۔ مشین کی طرح ذہی میں کام کررہ ہیں رگوں میں جیسے لہو کے بدلے رقبق لو اسمار ہواہے مشین کی طرح پائر چلتے ہیں ادی کا جلال کردش میں سڑگول ہے امادہ و اختیار اک اضطراب سکیں ہے جسسے نے کر کوئی نمیں دو گھڑی کسی سے جربے غرض رک کے بات کرے (کسے خرے ؟ ادی کے دومیٹے بول کو میں ترس گیا ہوں!)"

بیاں یہ تحریر آبنوؤں سے مٹی ہوئی تھی۔ اور اس سے آگے 
" پہ شر، سورج کا مشریب اس کے روز وسٹب کا بتہ بنیں کی 
مذائع کا مقد اور تاریخ کا مجھے علم ہوسکا ہے 
کہ میرے احماس میں کوئی کرج ہے دکی !

اور یہ رات ہے یا سیاہ سورج ! ؟

غروب ہور کئی آسان وزیں سے ہیم گذر راہے !!

یس اس جماں یں۔ سیاہ و روش ۔ بیٹے دن ہے 
بیٹے مورج ہی این سر پر کھڑا ہوا ہے 
بیٹے مورج ہی این سر پر کھڑا ہوا ہے 
یہ کا کتا ہے اک مکستہ محادی ہے ، ایک بہتے ہمیل دی ہے 
یہ کا کتا ہے اک مکستہ محادی ہے ، ایک بہتے ہمیل دی ہے 
یہ کا کتا ہے اک مکستہ محادی ہے ، ایک بہتے ہمیل دی ہے 
یہ کیا کتا ہے اک مکستہ محادی ہے ، ایک بہتے ہمیل دی ہے 
یہ کیا کتا ہے اک مکستہ محادی ہے ، ایک بہتے ہمیل دی ہے 
یہ کیا کتا ہے ایک میں دی ہے ۔

(زمیں کا چاند، کیا خراکس اندھرے پاٹال میں گرا ہو!) ہرایک شے بھاگئ ہوئ ایک دوسرے کی الاش میں گم بس اک تصادم! ہرا کی شخص ایک دوری لاش ہے ۔ کہ اک دوسرے سے وحشت نعد گرزال سب اپنا سورج سے منہ چمپائے، تلاش میں وقت کی ہرا ماں

محسی کو اتن مجی شام ملتی نیس کر مختورا اداس بولیں ۔"

ہال پہ جلے عمیب سے ستھے \_ لہوکے دھبوں سےمٹ گئے تھے!

•

### غزل

مٹام رکھتیہے ہست دردسے ہے ے کے جیب جا کیں اے آدندئے اب تھے اب میں اکسیوج شب تاربوں مامل ماحل راه ین موز کیا ہے مرا مرتاب مجھ ما مل آب و مراب ایک سے مزل مزل تفنگی کن ہے براب مد غرقاب مجھے دشع دروشف مرے مرسے گذرتا موںج ے کے ٹوٹا ہے ہی فرنلک تاب مے ابی دعرتی به ندیس جول نه مراسایه نظراتا نبیں کھے دیدہ بے خواب مجے میں نبی صحرا ہوں مجھے منگ سیمنے والو این ادانس کتے چلو سراب مے میں میں دریا ہوں ہراکسمت دواں ہول كي میرا مامل مبی نیس منزل پایب مجھے اب میمے دھویڈ ندا فرمش کرزال برسو ے اڈی فاک باے کیا پیلاب میے شام پوچے تو مرکت کریں دنیا یں شیں ے کے میرائے کا اس کوی دا واب ہے Marie Romanie (1800)

عبب ساخر عجد برگند گیا یا دو
ین این سائے معجد برگند گیا یاد
برایک زخم مرے دل کا بحرگیا یاد
برایک نقش تمنا کا بوگیا دهندلا
بینک دی بقی پوکشتی وہ غرق آب بوئ
جڑھا جوا مقا جو دریا اثر گیا یارد
دہ کون نقا وہ کماں کا نقا کیا ہوا تقا اسے
دہ کون نقا وہ کماں کا نقا کیا ہوا تقا اسے
مرایک کی شخص مرکیا یارو
مرایک کی شخص مرکیا یارو
مرایک کی دران می مرکیا یارو
مرایک درق درق در دران بیمرکیا یارو

and the second second

# عدماض مل ساغلق

ندو بلبوں کے باندن میں کسیر سخت ہے جان بمی کالی موک اپنی ہے نور وحندلی انکھوں سے پڑھ رہی ہے نوسٹ تا تقدیر بند کمول کے کھیل ندھیروں میں بلیاں پی رہی ہیں معدھ کے جام بلیاں پی رہی ہیں معدھ کے جام

ہوٹلوں سینا محروں کے قریب

چهانی بوئی نئ کاریں امد بھاتی روئی نئ کاریں امد بھاڑیوں کی دوکائیں امر کھر ٹولیساں فیٹوں کی پرس واوں کے انتظامیں ہیں

ادمہ بھٹے پوسٹودں کے ہراہی کہمنی بلڈنگوں کے جموں پر

کتے دل کن دکھائی دیتے ہیں بس کی بے حن شستوں پر بیٹی دن کے بازارسے فریدی ہوئی اگرو ، غم، امید ، مودی پیشٹ گردیا فیمیز چہے دال کیا امرود سکترے چاول نیندگی ویال گلاب کے پیول ایک اکریہ ہے میاب ایک اکریہ ہے میاب عہدما مزکی دل رہا مخلوق!

ابكنظم

تیری مانسوں کی مرکم سے پر معافظیر مان تنهائی کی زم میں ہوئی تیاں مرکددگاہ پر لاکھڑانے گئیں مرکی مبز رچھا ٹیاں آساں پرافق در افق اسلمانے گئیں خواب کی کھیتیاں موق در موق مرگوشیوں کی صبا موق در موق مرگوشیوں کی صبا مرح ہو تاوں کو مرخاد کرنے گئی اک ٹیا جرم کہنے پرامراد کرنے گئی جمانیوں میں ہوا مرمراسانے لئی جمانیوں میں ہوا مرمراسانے لئی

### دحندتكا

منزلوں کی گودیں سمٹے ہوئے گفش پائے رفتگاں رہ گذرکی گود سے بہٹی ہوئی آسے والے قلفلے کی اس پر اکس صدائے نیم جاں ہے جرس کی کوکھ میں اب یک نمال

ربیت کے ذریے طفق کی روٹنی کو دیکھ کر ماکست و ہے مس قلک کے مائے ہی چھیلے ہوئے مواسے کچھ کہنے تھے

اسطل لانقن مچول، پتیاں، شاخیں ہونٹ، افقہ اور انکھیں موج نول، مسلائے دل ماہ تاب اور مورج مغید ہیں سب کے سب وقت کی کمال ہیں اب

تىرى نىس كوئ

مزلول کی گودیں سمنے ہوئے نقش بائے رفطاں سننے لگے

### غ اس

مے ہوں مے کس طرح یہ مراحل کما دوائے اس ترکی یں کیا ہے مقابل کما د جائے نود دے دیے بی بی اے اسے إلا کا ف کر وہ لکہ دیاہے جو سرمنل کیا نہ جائے يقريد وه نظ كر الله بالك اس فاشيسے كيا جوا حال كما دوائ استك ومل رجي تمده ما قد ما توم المع مى مى مى ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما نشب یاکه زمرفنای ملا موا كه ب برايد بيري فال كما د جلك كانوكىي تو بين على ياؤن أوركر میری کمیں اگر اسے مزل کیا نہائے یہ اور بات کیم بھی دکھائی نہ دے سکے المحمير كعلى موئ مول توغافل كما شجك

ڈر کے جب ماعدے ورٹیدلیٹ جائے گا مرا مایہ میرے سینے سے لیٹ ملے گا ا تکم مند جائے گی جاگی جوئی اوادوں کی رامتہ دات کے زماعت سے اٹ جائے گا دھوپ کی ہیل کون آگ لگافت گی ہے ابرکے رائغ مارنگ بمی بیٹ جائے گا جوث ملے گا مرے را تھے زہرب کا جا دشع کو دیکھ کے پیلاب پیٹ جائے گا لوگ جب موکو نظراً میں محے اپنے جیسے این مردمی کا احماس بھی کھٹ جائے گا بندكرى بي جے دي كے أكسي شهزاد وہی کمرمری انکھوںسے جیٹ جائے گا

....

### یہ تمناعیت

اسے دیکھنے کی تمنا عمیف وہ کیرا گئے گا؟ ابھی دھندلی دھندلی لکیول سے چیو بنایا نئیں ابھی اس کی اداد بھی رہینہ ہے اس نے گزرتی ہوئی ساعتوں کو بنایا نئیں ابھی برنٹ کی مذکے نیچے ہیں انکھوں کی جمیلیں ابھی جمیل کی تجلیاں زود موںدے کی کرؤں سے محوم ہیں

مرکیا نجر؟ دہ ازل سے ابدتک اس کیفیت میں سے! یا مری کا بحد اس کی بدلتی ہوئی زعموں سے شناما نہ ہو میں اسے کیول ادھورا کیوں ؟ میری کا بحمیں ہی شاید محمل نہ ہوں

یں سوچنے سوچنے مجے کو نیند اسمی امد ہوا دیرتک کا نول میں کستی رہی :"دیکھ نے ، دیکھ لے "

انجی نیندکا پہلا جونکا بھی آیا نہ تھا

پھر ہوائے کما۔۔ " دیکھ نے، دیکھ نے

فامٹی دیگ ہے!

تیرگ کی صدا سک ہے!

بغتے سٹتے ہوئے دوز وسٹ نقش پاسے زیادہ شیں

اور تو سوجا ہے کہ تکیل ہو

چرے اتنے شنا ما ہوں تو ان کو بیجان نے

یہ تمنا عبث ! "

### فرجاج

تم مری کھین ہیں یوں ہی تاریک غاروں، مغوں، معبدوں، خانقا ہول میں گھٹ کھٹ کے مرحا دیمے میں نہیں مل سکوں کا تھیں اب کہی دھم ہیں، سکھ ہیں، دھیان ہیں، گیان ہیں

> نیلے ساگری تریں اترکر برازیں سے جمکلوں میں بھٹک کر ہمالہ کی چوٹی پہر چڑھ کر مجھے تم نہ آواز دو

> > یاس کو تیاگ کر اس کے بام پر میری آمدے لیکن رہوننتظ میں منرور آؤں گا

موکھ کروقت جس دن ترق جائے گا دودھ کی طرح کا کا شہیٹ جائے گا دن کے بکڑے زمیں پر بجر جائیں گے رات کے مرکا ہر بال مجڑ جائے گا چانہ، مورج مما جائیں گئے جب مرے گریویں اور مادا اجالا بچمل کر اندھیرے میں ہہ جائے گا

براس وقعدتم البنة كانبة النعد الحرك إعوب برك المود المحدد ويكه المدي المحدد ويكه المدي المحدد ويكه المدي المحدد والمحدد ويكه المرك المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول

عرل

ہم اپنے آپ سے کھ در گھنگو کرلیں مقاری یاد نہ آتی تو آج مہتر مقا

نه قا فله نه غبار سفر نه سسایه کوئی به مارے ساتھ توجو کھے منا وامن تر منا

خیال و نواب سے کیوں کر عبول کو ہوش آیا متعارا ذکر متعا یا زندگی کا نضر متعا

حیات جان کمال کس سے ہوتی داوللب دل حیات کا ہرزنم نود ہی نخبر مقا

نہ جانے کس لئے دنیا ہی سمجتی ہے نہ میں تفا درد کا مارا بنہ تو ستم عر فقا

خرنہ مٹی کر تقاضائے زندگی کیا ہے کسی کی زم پہ ہم کو گمان محشر تھا

### بإديه

یہ افرادکی اجماعی ہلیست! شور وجلت کی گونگی اکا تی سما ضرب وشمست کی تقیم بن کر گرفتار سجین ہیم و رجا ہے! مرے دردکا کیا ماداکیے گی؟ مرے دردکا کیا ماداکیے گی؟

سلاسل به پاروح انسانیدی انگاؤیه به ابوت انسانیدی افزان می به اورات مکر پرستال سعیر و مقری نمائنده سومی مرے درد کا کیا مداواکریں گئ کمال قدریان خلوص و وفاجی ؟ مال تا ابد بادید بادیری ادل تا ابد بادیر بادیری ادل تا ابد بادیر بادیری می در می ادل تا ابد بادیر بادیری می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در

وقت كى بديم ير

وقت کی پیٹے پر

کچ لموں کے دھاگوں میں لیٹا ہوا

شبر کی ریڑھیوں پر رمرکتا ہوا

نت نئے خود کشی کے طریقوں کا موجد بنا

مبٹی را توں کے جنگ میں بکھری ہوئی

لس کی ہڈیاں

جن ما ہوں نہ جانے میں کس کے لئے ؟

جب مرب نام کے نفظ تہا تھے لوگو!

میسی مرب نام کے نفظ تہا تھے لوگو!

کھیں سرخ ہونٹوں کی خیرات

ریفری جیٹر ہیں رکھی ہوئی

ریفری جیٹر ہیں رکھی ہوئی

ریفری جیٹر ہیں رکھی ہوئی

ریف دونوں آنکھیں

ریف ٹری مقدر یہ میں میری دونوں آنکھیں

برہنہ پڑی تغیب د ہاں کے کسی تواب کے ہا تھ پہنچے نہیں ستھے کبوترکی انکھوں میں

بوری اسوں یں ٹوٹے ہوئے آساں کا تنزل نہ دیکھو بدن کے مکستہ کھنڈرسے کل بھلگٹے کے سئے بچر تھاری مدکی عزدت ہے مجہ کو

### گرد

"سٹی لائٹ بجس"کے دفتر کے ادم کھلے دروازے میں مخيال بميني كفرك المن كسرك كے محلے من سكے ا أدسه كى ترجي أنكمول بي چکراتے اسان سے گرتے " اول اور دوسری کویتا دُل کے پیلے کا غذریکھیلی ہوئی سیاہی ایمیار سٹیٹ بلڈنگ کے بوزے ہرے یہ دمیرے دھیرے بھیل دی ہے او تقامن کے مولے، کانے ہونٹوں سے چاتی ہوئی دنيا كى يخناب كومزنگعتى كالى چيزىمياں بنادس كے مرمنات مادمووں كى علموں بيں مرحیات کی اکام کمشمش کردی ہیں ماربون براندو کی ما مرحرکتوں کے بتھ يعربست مكت بن

#### غزل

ملنے گئے خلا ہیں ہواؤں کے نقش پا

ہوست کا ہاتھ شام کی گردن پرجا پڑا

چست پر گھیل کے جم گئ تواوں کی چانڈن

مرے کا درد ہائیتے مایوں کو کھا گیا

بستریں ایک ہما نہ تواشا تھالمس سے

اس سے اٹھلک چائے کے کپ ٹرٹر ٹواٹا کھالمس سے

ہرا تکھ میں تنی ٹوشتے کموں کی تشفیگی

ہرا تکھ میں تنی ٹوشتے کموں کی تشفیگی

ہرجم پر تنا دقعہ کا مایہ پڑا ہوا

دیکھا تھا مب نے ڈوبنے والے کو دور دک

ہائی کی انگیری سے کائے کو چھولیا

رکھ دے گا دن بھی ہاتھ یں کا فعر بھرا ہوا

رکھ دے گا دن بھی ہاتھ یں کا فعر بھرا ہوا

#### غول

سبس کے ٹینے کی اداؤں میں نشر تھا
میں باتھ میں تلوار کئے جوم رہا تھا
گھزگھٹ میں مرے واب کی جیوی تی
مہندی سے ہتھیلی میں مرا نام لکھا تھا
لیسٹھ کوکسی پالی کے جوٹوں پر چھے تھے
اور ہا تھ کہیں گردن میں ا پہ چا تھا
مام کے آئینے میں شب ٹھب رہی تھی
سگرٹ سے نئے دن کا دھوال جیل رہا تھا
دریا کے کا اے پر مری لاش پڑی تھی
اور پان کی ور میں وہ جھے ڈھوٹ رہا تھا
معلوم نہیں بھروہ کماں جھپ گیا عادل
مایہ ساکوئی لمس کی سرحد بیر ملا تھا

# زخ دسیلا اکائی

میں کمبی کوئی ایسا فلسفه منظریه ، قدرنشلیم کرانے کا حامی نہیں ہوں مِس کی تا نیر ہومفن وقتی <sup>ا</sup>، امنانی میں متبسس میں رہتا ہوں دائمي استعارول نوم سے بعد ترا دریا ، عوس اسطے خیالات کی مجرين شامل نهين غيرا بودگي اور رد حامل را منفيا مر رويوں كا يبلك كمبى ی یی ہے کہ میں جیتا اور جاگتا ایک انسان ہوں مع اگرے تویں سیج اگرہے توہم ہمارا تعلق ہے آک دائمی زندگی سے ہم ہی دوح ابدیت سے مرابط ہیں نہ توروم آبار دا جدادی ترتوں پر امورزیوں کے اے ادر نہ تاریخے مادے اوراق پر اپن سچائیں، موکوں کی نئ داستانوں

# عتيق مابش

کی تحریک واسط بی مجمعتا ہوں تا اس خے صرف اک تنا ندع نیرو شر جوکہ بالواسطہ میرے اندر کے اسال سے منسوب ہے جس کی بنیا دیرکل کی تاریخ کھی گئی جس کی بنیا دیرکل کی تاریخ کھی گئی جس کی بنیا دیرکل کی تاریخ کھی گئی بنیا دیرکت اورکل کی تاریخ کے باب روشن کئے جا بی گئے نیرو شرکے اسی معرکے کا نیتجہ توہے کرب شام وسح تا امیدی و مایومیاں بورم ہیں اور مجہ کو یہ دکھ ہے اور مجہ کو یہ دکھ ہے اور مجہ کو یہ دکھ ہے اور مجہ کو یہ دکھ ہے۔

### تعبتُ دید

چانسنے مسکرا کرکھا

قعهٔ دردچیزے سرراه کون ؟

دومستو

ر در در در در در

لمول كالمحثنا لهو

مذب ہو ہوکے زلمیں کرتا را

پرہی تارہے مصرفے کہ ہم آج کی شب سنیں گے وہی ان سنی داستاں دیرتک چاند سوچاکیا دور آفاق کی سمت دیکھاکیا دور آفاق کی سمت دیکھاکیا دور آفاق کی سمت دیکھاکیا اور تاروں کی آنکھیں جبکتی رہیں ایک نبٹریں کھینچ ہزاروں کو اندولائی خطوط دور است کے دامن ترکو

> مِیثم آفات سے ادبی تعلوہ ورد ٹیکا

محى برك أفيزر

کس انجام دخرار آ فاز پر۔

# عکس

تم ج چاہو توکسی نقطۂ لزاں سے
ادر کسی نادیۂ دیدہ جراں سے
ادر کسی خط افق کو دیکھو
ادر ج چاہوکسی مضاب سے
ادر ج چاہوکسی مضاب سے
ایک ہی دائرہ حدنظر
ایک ہی دروم نغمریا ناز دگر
ایک ہی نروم نغمریا ناز دگر
مثل آئینہ آفاق مسلسل جراں
ایک ہی عکس سے ہراربیٹ جا دیگے

میں

س جيا هوك آئيول ين ركين وغم فاني مير عكس بليت بي ابن ابن مونى س س منيا بول کيرسيول س سپنے آئینہ خانے ہیں، میرے نقش سجا بیٹے ہیں اپنی اپنی مرضی سے یں جیتیا ہوں اس مٹی پر میں کے گھربنتے ہیں جس سے مبتی ہیں قریب جس کا درہ درہ اوروں کاب ان کا جن میں ، میں ہول جو مجد میں ایس عکس کماکرتے ہیں۔ دیکیو تم ایسے ہو تقش کھا کرتے ہیں ۔۔۔ ایسے بن سکتے ہو ذے کتے ہیں۔ تم ایے بن جادگے تم تبلا سكت موس سنر مين كيسا بول تم كيا بتلاؤ سكي تم يود آيينه خانه ہو ۽ غم خانه ہو ، گفريو، قبريو، בק יפני יוש " ופ-

#### وعلاه

يركيسا عجيب اورطفلانه وعده تمقأ جب يب ي اك دد بر \_ گرم تیتی جون ددپیریس کما تھا كدجب بعى مين ماتون كومودن كاتوخواب من تجه کو اورمرت تجه کو ہی دیکیوںگا ج تیرے علاوہ اگر اور کوئی خواب یس آگئی تو یں جسط اپن خوابیہ آنکھوں کے دروازے کھو اول کا \_\_ در نیندکے شرے ہماگ ہی جادل گا جاگ ی جادل کا \_\_\_مرات بن ملکتے بی کسی اورکو دیکھ کر سخت انجن بیں جوں ، اور پہ موقیا جوں میں اس وقت ہوتا ار واب کے دس میں تومعاً اپی نوابیہ انکھوں کے بٹ کھول کر نیند کے شرسے بھاگا تمدے لما \_\_\_ یہ کتا کہیں اپنے اس خاب کے جدر دیچہ ہے آئے تک جوں اسی طرح قائم

## تعادمين

در در گھوم رہا ہوں سے کرآنکھوں کے لھول ہرمنظرے زہر بلاہل ان ہیں دیاہے گھول خون مجرکی آمیزش سے زہرہے آب جیاحہ آب جیات کی بندیں ہیں بیرے کودے بل

تاريف كن يع بعباك ب برعيل بات

حسرت کے گلیاروں میں جیجا جاتی ہے رات نواہش کی قدیل ملات ہے میری تخریر ترک تنا کرکے دیجھا' اب نواہش تدمیر كيدي

وقعه کی کھیتی ہیں ہم
وقعہ کی کھیتی ہیں ہم
اور برصنے کے مواقع ہی ہیں دیا ہے وقت
سبزکو دریں بناسے کی اجازت مرحمت کرتا ہے، اور
ناچے دیتا ہے باد شوخ کی موجوں کے ساتھ
جیسے دیتا ہے موسی کی کون کی ہم دی ہی
چیسے دیتا ہے موسی کی کون کی ہم دی ہی
چیسے دیتا ہے موسی پاتا ہے تو نوش ہوتا ہے وقت
بھیسلنے پیلنے کی تربیری بتاتا ہے ہیں
بال سے مگر انجام کار
ہم بالافراس کے نفے
ہم بالافراس کی فعمل

## مسيحاكى دفكاك ير

کے میے دورخرد کے این مریم کے کہ توہے نیش اہارہ کا نیاض عظیم يركما بي، شيشيال الماريال بلکیاں ، نشتر ، بیالے اور آلے كور الكين طلسي شيش ، جادوي جري ہے بڑا مربوب کن تیرا مطب تومری جیبول کو حسرت سے نہ دیکھ اك محمال آباد ب تخت التراك لامتور تيرے سب سنے مجے معلوم ہيں میزریصمن کی موںت ہے مگرصمیت نہیں کی تصادیر بتال ہیں بت نہیں نواب آورگويال جو كمين دي چتم بنیا پر فریوں کی نقاب نتیشوں میں بندہے الیی تراب بوشورو ہوش کو دسے تعیکیاں تونے رکھ پیموری ہے وہ اینون بمی عیق حنقی بیرو بودوم بمنت کی کرائے اور ایسے زہر ہیں کراستہ جومرے احساس غم کو ماردیں ، غم کو نہیں

تو حقائق کا نه میک اپ کرندان کومنخ کر اور بھر تجویز کرنسخہ نیا درند اپنے یہ کھلونے ، یہ عبلا دے یہ نسٹے اس مطب ہی ہیں سجائے رکھ ىنەمجە پرآزما

لاشعوری مرموں سے مندل ہومائیں گے زخم احساس ومشور؟ کیسے پس کولوں بھیں!

(منداد سے)

ياليى

شام بوئ دن عِركا تَعْكا مانده موررج محموثتي بيوك كالبهيا بمرول يم يا بعورے غارس تعب كيا۔ بجلی کے پیلے نبب ہدیے روش دىكىكى بىرى بوئ كرمرقوت مدنى كاطوفاك تنافئ کا کرب لئے پردیسی کا ننداکیلا دور کمیزا اك آدهيلي ويُ نظر بمكيني مريايا الرب الما بلی کے تیزا جانے میں الدل پردوان روشیوںکے جالےیں کردی کے جلنے یں ایجے جگنوما دم توز گيا كماش براك بيلاما دهبه جور كيا

شام ہوئی ہر مو رمڑوں پر بھیڑکا ماگر بھیل گیا دریا میں قنا ہوجائے کی عشرت کے لئے ہرقعارہ دریا برد ہوا۔

اس مجیٹر کے میلے تھیلے میں
ادم زادول کے رسلے میں
کیا حمن دادا کیا عمنی و ہوس
کیا خواہ فی و شوق ادر کیا حسرت
کیا خرم دحیا ، جرات ، غیرت
ہرمنظر مجیٹر میں ڈدب کیا

یں نود بمی نود میں ٹوب گیا تنا تنہا ، تنا تنا

ر منرزاد ہے)

### پاتوپ کی موت

جب بچ بوڑھوں جبیں ہاتیں کرتے ہیں تب دنیا بے گنتی صدیوں کے کپڑے پہنے رہنے پر بھی ننگی ہوجاتی ہے بوڑھا ڈھلکا جم لٹکٹا صاحت نظراً تاہے

تنب آوازیں
ہاتوں میں ڈھلنے کے بدلے
ادمجی اور ادمجی ہوئ ہیں
ادائی مینی بنتی ہیں
ہاتیں مینی کی قرول میں
کھو جاتی ہیں

ارتعيا

مين اب دوياول برجلن لكا مقا دورون بسنكت بمل ويها بست بھک کرمی مجدسے دورہی سنتے وہی اب بیرے کا ندحوں پر مکھے تھے مرے ما مقول کو فرصنت مل کئ تھی جو کل مک سخنت بیتولی زمیں پر اجلے سے اندھیرا بھیلنے تک منكع بهررب تنح وبی اب اس کے زم ادرگرم جیکیلے بدن پر سيكة تق زم جستے جارہے تھے نی لذت پراسے سلسلے پس آ کی بھی مرے جڑے ج بھاری ادر کمیے ، بے تکے تھے اخيں اب وج المعلان كى منودت كمس كم عنى وہ جبرے اب سرائے جا رہے تھے وہ ہوسرے مکیں ، اس ماستے پرمپل پڑے ہے مگر درم ده بهلاگرم درم کشتے بیمل یا اس کا جم پہلے کون اس منزل سے گذرا ؟

## غزل

تیزآندی رات اندهیاری ، اکیلا راه ده بره راب سونيا، فدتا، ججكما راه رو منزلیس متیں برلتی جارہی ہیں موز وشب اس بعری دنیا بیں ہے انسان تنا ماہ مد كبرةب وشرب بعزاب ممرالي بعا ب خودد مجر خبل سے گذا ماہ مد كع وكيات كعلن لكير، دوانت والمجن لك حب مبی گزاراه سے کوئ سجیلا را ہ رو خفری مرورند کیسے تنا کا منت بے مہارا راستوں کا بیں سمارا ماہ رو بخش بى دے كوئى شا يكيبووں كى زم جھاؤل برنی مبتی میں تعوری دیر عشرا ماہ مد كوئى منزل أنوى منزل نهيل بعثى فنيل زندگی می بے شال سے دریا ماہ دد

# فزل

روزوشب چلتے ہر کی نبیا تے تودکو بائے یہ دور کو اب اپنے ہی سائے ہوئے لوگ

کوبرکوپوتے ہیں ہے: ام بگووں کی طرح دل میں ہوطرع کے ال سائے ہوئے لوگ

واستجول کے جم کے محواد اس میں اُمدوں کے عندونی الملے ہوئے وگ

مانت ونگے رہے ہیں میں شرق اور ہی سرعن کوسیز ہے لکائے ہوئے لوگ

بی دوان جوی کم شروال کی جانب غم نده مدول کے نباز شک میر کنگ

غزل كوئي مزل بو، مكرساته ري زندگی ہے کرمستی ساوری محرف إبرني بكلا ماتا روشنی یاد دلائی ہے تری ير پرے بہ ب مجري کيو میرے اجداد کی مردہ مٹی عشق یں نودکوسبنما ہ ہوگو بے خودی ادر مجی لے ڈوبے گی ماند بے جان ہے بھورت ہے بات دالنے کی سیج ہی بھی كيم سن ب و المي ديك كول تیز ہوجات ہے دھر کمی ل کی الي كس طرح سينجين تجريك دیں، کی دیوارہے ہمسے اونجی لاكه بآال سرجب مادخنيل جم کی بیخ سنائی دے گی

## وآئرس

ابی ابی تولبسے تھے گئے پرارسے واب ہے ایک ایک اسے ایک اسے ایک اسے ایک ایک میں وقعہ تم بتاؤکیا ہوا میں وقعہ کے ا میں وقعہ تم بتاؤکیا ہوا فہرات میں میں میں ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئ تو داکھ کس طرح چڑی

مناہے دور دیس سے
کچے لیے وائرس ہماسے ساملوں پر آگئے
جی کے تاب کار سوکھ لئے
امرت اور زہرا کی بیں
اب کمی کے درمیان کوئی ما بطر نہیں
کمی دوا کا درد ہے کوئی واسطر نہیں

ہم بعدا کی جمع جون سے درد کھیجے ہیں جوڑتے ہیں سانس کی طرح ہوکی ایک ایک ایف اوند زخم بن گئی رگوں میں جیسے بردعائیں تیرتی ہیں پھائس کی طرح

> میح وقت تم بناؤکیا ہوا دیو علم کے چارخ کا کیوں بھلا بھیرگیا دھوال دھوال بکھرگیا،

منو کرجنیتاب \_\_\_ وکام \_\_\_\_کوئ کام "

کچے نیں جاؤ راحلوں کی سمت بوسکے توردک او اس نے عذاب کو یا کروڑوں مال کے لئے فداکی آخری شمکست کے سمندوں کی رہے چھلنتے رہو۔

#### وقنت

ادراسب توبيم گورگزارس كامىلسل يوين مرے اعساب یہ پسے لگیں تب ریل کی دخار برمی ، بعامحة بيزر -چانیں یاس سے گزدے تو اواز الاکھیے مخودہی متورہے یہ خور مگر اپنا المارے انبات ہے ہرنے کے

آسمال سوغ ہے
اب بھی دہ متاراتها
اب بھی دہ متاراتها
ایکتاہے
سرکہتاہے
سرکہتاہے
مرکہ بی چیخ کی میعادہ ہے
اتی شدھ سے کہ اک مدت تک
دقت کو یادرہے
انگوں اور بہاڈدل میں یہ فراد رہے

آہنی ہیوں سے ولادی زباں میں اپنی بات دہرائی، یہ ادار تھی جانی وجی ایت دہرائی، یہ ادار تھی جانی وجی ایت الفاظ جندیں جرتمام سنت رہتے ہیں مگر سیکھ نہیں باتے ہیں اس جی دیر تلک منتا دیا تا انے، ما حتیں، 
مزلیرکٹی رہی ۔ وقت چلا
دھیرے دھیرے یری رگ دگ یں اموکی گوش دھیرے دورو نزدیک کی ہے درد کشاکش سے ملی گوش گوش کا مشک ہوئ اب ہوں یں جم آ بنگ ہوئ اب ہوں یں جنواس کا شاید آ بنی ہیں ہوں اک ایسا تسلسل ہوں کوئی معنی ہی ہیں

چھلی ضربابت سے ہرضرب نئی ایسے مل جاتی ہے جیسے اس میں کسی احساس کا فرا دکا وقفہ بھی ہنیں۔

## بے نظرمیری آنکھیں

بے نظر میری آنھیں داس کی ان چانوں میں پوست ہیں جن کے ہراک پرت میں جنتیں اور جنم سبعی منجد ہوگئے ہیں

چاند کے ماسے قال اپنے مقول کی گودیں مدیجیائے ہیں مدیجیائے ہیئے ہیں

اب بعلاكس كوالزام دير\_!

ہربیت ایک یک کہ کہ ان ہے جو نیک دیدکی حدوں سے برے دازے دازے گھوئی ٹود کیمٹورین گئی ہے

اہی کچے دیر پہلے مرے سامنے وقت کا تیز لاوا ہما بے سبب جم گیا مرفوے کھا کہ دہواں مرفوے کھا کہ دہ آگ اور راکھ کے درمیاں نارسا ذہن بے موپ چلتا رہا بے سبب تھم گیا

كون ظالم تقاـــــــ ؟ اوركون مظلوم تقاــــــ !! كرا مدر رمائتي جمز : . . . . تخ

کیا بیرے مائمتی مہنم زدہ نتے دیکھنے کوچلے تنے \_\_\_\_

کوکھ دھرتی کی چرپ تو کیا ہو سے مصرف کر سے

نیج یں باپ کا رنگ اور روپ کتنا بچاہے باد کا دیوتاجم کے کون سے مصوبی زخم بن کر چھپا ہے

ادر مموب کے ٹون میں \_\_\_\_

کن دقیہوں کی پرچپائیاںہی

آبی میزیه

کلبلاتے ہوئے نکی زادول کو ۔۔اب کون وارف بناتا ، کہ وہ تو ضدا کے اپنے پیٹے تھے، مصلوب ہونے کی خاطر ہی پیدا ہوئے تھے

> وقع کو تھلے کی سکت ان میں باتی دھی تیز دوڑاتے بھرنے کا کچے حوصلہ تھا تیز دوڑاتے بھرتے تھے دیوانہ دار نگی بیٹیوں پہ برقائے بے دردکوڑے بستے رہے دوڑتے دوڑتے تھک کئے

> > اے خدا میرے مائتی تو مصوم نے تیرے بیٹے نے تیطنت کا یہ عوفان کیوں کر ہوا تیرے سب جوٹ سچے ہیں تیرے سب جوٹ سے ہیں سیجائی نوداک ٹری عرکا جوٹ ہے

سال إسال سے بے مقدد ہمارا ہی تیرگی سرد ادر محم کدلا دھیاں میرتی \_\_\_\_ککس جم\_\_\_\_ پرچائیاں

امبنی -----امبنی

وقع ہوں ہر راہے کہ جینے یمال کوئی زنرہ ہیں جینے اس قطعہ ارمن کا حضر ہو بھی چکا جان ماردں کے پنجر بھی کھوگئے حسن ہے جم ہے انگلیاں پڑوں کی مطح کموجی کموجی تحکیمیں جیسے برگد کی بارنبیال

> قطوٰ آب کی آس ہیں سوکمی پنجرزیں کی طرفت اڑھ دہی ہوں

بے نظر میری آبھیں داعت کی ان چٹانوں میں پوسے ہیں۔

## الميه

كل چ شكلے تھے كھوسے مغرك كے ظلمتوں ميں كھوى بننى ہراك مەكزر ظلمتين راة نكتي متين هرموزير ظلمتیں زاد رہ ظلمتیں ہم سفر . ظلمتیں اور وہ مبی کمنی اس قلا کیا ہے اطراف کھی سوجھتا ہی نہ تھا م کو اپنے بس و بلیش کا کھیر بست، ہی من مقا اب ہو انکے ہیں گھرسے مفرک سے دوشنی ہیں گھری ہے ہراک دہ گزر روشی راه تکی ہے ہر موڑ پر ىدىنى زاد رە يەشى بم مغر ردشی ادر وه نجی گفتی اس قلد جیسے سرتا ہہ یا روشنی بن گئے مارس روشی \_ بے کوال روشی يرزي دوني سيني دونول آنکمول کی ہیں تبلیال دوشنی مدسنى اس قدرب كه نظودل كو كيم سوجها بي نتاب م کو اپنے ہیں ویپٹی کا کچہ بہتے۔ ہی نہیں

# میں اور تو

موخ رنگ کے ڈیے یں
جو کچہ بھی تھا
دہ تو تیری انگلی ہیں ہے
لیکن
تیرے دل کے دیائے یں
اک دن
جو نتھا سا پھول کھلا تھا
دہ اب تیرے پاس کہاں ؟ ؟

تبيرا نام

ددپیر کی دھول نے بری ابڑی میز پر بیرانام ککساہے غزل

محمثاؤل كى أداسى يى رۇ بول یں اک گراسمندین گیا ہوں ترى يادول كے أنگارول كو اكثر تقورك بولسع ومتا مول كوئى بيجاننے والا نہيں سم بمرے بادار میں تہاکھرا ہوں مرا قد كتنا ادنيا ہوگيا ہے فلک کی ومعتوں کو نایا ہوں وه يون مجدكو بعلانا حاست بي کہ میسے سی بمی کوئی ماڈنا ہوں بدلتے موسموں کی داری سے ترے باسے میں اکٹرو پھتا ہوں مرے کرےیں یادی سو رہی ہیں میں سرکوں پر مجھنکتا بھر را ہوں البرت دوبت سورج كامنظ بول کی کوکیوں سے دیکیتا ہوں کسی کی یادے یوں کو آذر بواؤل سے بچا کر رکھ رہا ہوں

# بمى تم جولولو

كى دن ممندرسے وال : تو اواز دينا کہ ہم نے متحارے سفرکی کھانی تکمی ہی وہ شاید ہمیں تھے۔ ہمیں آکے بیجان لینا جفول سے کہی پیھول پر محمی ختک یتول ، تجبی رمیت پر وامتانيس لكعى تقيس یہ رکا ہے کہ ہم تعکب چکے تھے ہمارے د ماغوں میں اک ابتری متنی م معان میں کیا رنگ عرقے: ہم تعک چکے تھے ہمیں صرفت اس کے نہ ہیسے کاغم مقا كهج مرحكا مقا محيس موسمول نے جرعوال كيا اور تمیں بے کوال یا نیول کے سفریں ج ذات می اس کا باعث زیں تھے کسی دن سمندرسے لوٹو۔ تو آنا میں کے بیان لینا

# سمارباحي

### مستخلف وفياتكا تنبياء

وہ فہوں سے کسنے تھے تهذيب سے اثنا ہے نغاسع سے رہنا امنوں سے ہی ہم کوسکھایا مقا ایساکا بول میں میں نے خواہے وہ نوے لگاتے ہوئے میل سے تھے فلک ہوس نعرسے مر ہم سے رہ ددر جاتی ہوئ ، چڑی سرکوں کے ددوں طرف ہاتھ بانسے كغرب من كما: یہ بجا ہے ، ہمارے بزرگوں کو تم سے نغاست سے رہزا سکھایا تھا کین ماری مقاری زبانی جدا ہی ہماری زباں ہیں ہی اک آدھ نعرہ لگاؤ تھی ہم متحارے سفرکی مہرست کا الزام لیں گے

جاری نبال میں بھی ودچار نعرے مگائے توجم سب جاباً بری در تک سکائے اسی داست ہم نے کھلے آساؤں تلے ان كا مواكت كيا ان كى مىنوں يە جگ مگ ستاروں كے تمنے لكائے ادران کی دیے کا سبی دیوتاؤں سے وردان مانگا محمی راحت تک بیحسین جنن جاری ر با چندر ماؤں کے پایوں میں ہم سے الحنیں جوی سے پیش کی جس کو بیلے بیل وہ جھکتے ہوے پھر مجلتے ہوئے پیر نلک ہوس نعرے لگاتے ہیئ ل کے پینے گئے تب ہمارے بردگوں کے وقتوں کے مازندول نے مازایت انٹماستے

ر کماریاشی

خلاؤل میں تغمیل کے مجگو مینے مامت این نیس کعول کر دھی کیسے مگ ادر بڑی دیرتک وہ ہماری حمیں بیویوں کے تخسكت نتبول دموكة اردجل کا گئ گان کرتے دہے بحرماری کنواری ، جواب بینیوں کو بغل بس کئے ددر میلے ہوئے مایوں میں کھو گئے مه (اور) وه تناید دیمبرکا اک سرد دن نخفا كرجب بم ال كيرك أتارك بدن پرمیابی کمی اور باعقوں میں اپنی تکعی سب کتا بیں اٹھاتے بزاروں کی تعداد میں محمرسے تکلے تو روکول په میلی مونی موٹرول میں نبول میں سے منے ہی ہوں سے نقرے اہمالے مرجم .... كو شرمنكى اياً تويدتها ، باندول يرسجاك

افن کے اثارے یہ معرصیة ان پماڑوں یہ پہنچ جال ہم سے ل کر ود اپنی کمی سب کیا ہیں جلای۔ مزامل برسيد خبول بن کسی. توور نے جم کو بتایا: عکومت ہماری ہے بم مادے کمتب مقیں مونیتے ہیں الم من يس على الما ہماری کنواری جوال بیٹیوں نے وبجب وہ اب اسپنے اعتوں میں تریول سے کر ہماری ہی جانب چلے آرہے ہیں تو شایداعنوں سے

ماری نئ بیشیں ( اپن بنوں) کے مبول کی و موجھ کی

## ایک فی کآدکی وحبیت

نیں ت

فرامريكاني المحاؤكين انزى مانسلخت يسك

فاميله

يصيب توكع دول! دیاس فراد ہے کردہ مجی کویرے مرشنے ما تمق ہی دفن کردستے يري ري ايك وان الكولاليك مدوں سے س کے ہ

یاس کی ہریں اك منيندما برتا جلا آراب کون جلنے یکس کا مغینہے، مانجى ہے كون اس كاء كان مى جادرى تماس بطبي كياعجب كوئ لحوامى كمع مقددكو مال كطئ کیا عجب بہامی کے ہمائے کھٹے سے تكعائي ادرم مخت خطرے میں ہیں مرکیلے یختری کے اس کی اس کی مرح

م معیب جلنے دواس کو،

اورم اس کی امریکس میفندین کسکنے ق

ياس ادراسي فاصله كميهبي

· 4-2-626 جركا بي محصفات يرمورب بي إ"

غزل

وقت لأكمول ماذات نأكمال لكمتارا کیم می دل کی دائری کا برورق ساده را رات میرے ذہن یں کیا جانے کیا ہمن ری در تک میں مگروں پر سگرتیں بیتا رہا مرک دل، مرک مجمع اور مرکب سارزو اتن موتين ديكرس كس طيع ترنده سا انتاب زندگی کی ملیلاتی دعوب یس میں برہنہ یا تلاش مرک میں بھرتا رہا اک محل کی جاندنی ہے اپنتی پھے سے یں اندھیری داستیں فٹ یاتھ پر لیٹا کہ ا مب سے تو تعمر کوالے حیقت کے محل اورمین خابون کی اک دیوار می چنتا را کیعت یر نکرمن ده جان لیوا شوت ب قعره قطره خوال دل يي كريمي جو سياسا ريا

## غزل

کانوں کا تاج اپن جیں پرسمائے ہے زندگی سے بیار تو مرکز دکھائے

یرس پہ جاکے تان اڑانے سے فائدہ ا بستی میں آکے گیت کا جادد جگائی

نغے چٹرے ہوئے ہیں کوئی کہ ہ کیا سنے محفل جی ہے عرض طلب کو ندجلیئے

تارول کی چماؤل میں تو بسف دیر موجعے سورج کی روشی میں درا جاگ جائے

خود حیل کے کیوں نہ ان سے المقات محمیے مرصت کسی کی راہ میں کیوں بیٹھ جاسیے

West of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o

روشی کھے تولے جنگل میں أك لك جائے تھے جل یں آپ کو خبریں ڈر لگتا ہے بم دّب ون رے جک یں ایک اک شاخ زباں معلمے کوئ آواز تو دے جنگل یں پڑے پڑنگا رہتا ہے بیار بوتای بمرے فیک یں شریں کا ن تستے ہی رہے چیے ہمے سے جگل یں شام ہوتے ہی اثرایتے ہیں مٹوخ پریں کے ہے جگ یں شوخ برول نے قلاعی ماری موسے رقص ہوئے جگل ہیں اب مبی قدول کے نشال ملتے ہیں گاؤل سے دور پرے جال یں اب بعی پرتی ہے کوئی پرچائی رات کے وقت بھرے جل میں

غزل

موجة ربت بي أكثر ماست قدب كيورياع بي مغراسعي كسسط المرائي زعيس وديك کون بعراے کھلے سراست بی مانن لكرمك مالي مهارات ماء في ما الصماؤوات يس وم یعے بی کاروں کی مدی جرم افتے بی منگ ماس یں كوكيولس جاكت ب دسى بتیاں ملتی ہیں گھر کموات میں داست کا ہم پرٹبا احمان ہے رولیا کرتے ہی کمل کرماست یں ول كا بيلوي كمال روزا سي الكموين جاتى بي يتروات ين على صاحب تعسم الأمكا مورومب يمملاكراسي

کیہ درکھیا گی بعرقا دے کی سیکھ طلب یتا ہے مگر بمرجی ہیں بید کے افتہ یں نواب دیتا رہوں گا

# آخری دن کی تلاش

كر توكوس نے تتعارى فاطر يرشب بنائي كرمنب مي أمام كرسكوتم کہ لوگو میں نے تمعاى خاطر يهسب بنايا مگرنته محبولو كرايك ون ين يەرارى جىزىيىمىت دوسگا! فدات بوكيركاب مگرنرماینے وہ دن کماں ہے ؟! ده آخی دك كرمب فداية تما جزر يميك كا مجے اس دن کی مبتوہے كراب يه جيزي بسعيران بست بى فرموده جو يى بي إ

خدلے قرائ میں کماہے کہ توگو میں سے متعارى فاطر فلك بنايا فلك كوتارول سنے ماند، سورج سے جمعالا کہ نوگو میں نے تمهاری خاطر زمیں بنائی زمیں سے سینے پہ نديوں کی لکيرس کھيني پر سمندروں کو زبري اغیض بي شما يا بباو رکھے دیمت انگلے درخت پدمیول، بیل نگائ کہ لوگو میں سے تمفاری فاطر یه دن بنایا کہ دن ہیں سب کام کرمکو تم

غزل

آیا ہے ایک شخص عجب آن بان کا نقشہ بدل گیا ہے پرانے مکان کا

تارے سے ٹوشتے ہیں انجی کا اعطراد اور باتی ہے کچھ نشہ انجی کل کی آران کا

کا لکسی جم مہی ہے جبکتی زمین پر مورج سے مبل اٹھاہے ورق امان کا

دیای دوردو تفک کشتیال ندهمی خطره ند تفا جوا کو کسی بادبان کا

ددنوں کے دل می من مقامید لی میں دونوں کا نوم ک فاصلہ تعادیمیان کا

ملوی کواڑکھول کے دیچھا توکچھنٹھا! مہ تو تصورتھا مرے دیم و گمان کا

## اسيتال كاكرو

نودهی کی زر تار روشی کے ماتھ
میکتے بھول در بچے سے جمانگ دکھیں
تو میزو در بیکسی درد کا نشاں نہ طے
اگال دان دداؤں کی شیشیاں بیکھا
کواری مال کا تعبیم سلیب آوزال
مرا کیہ چزیدستور اپنی اپنی جگہ
نئے مرحن کی آمد کا انتظار کرے
اور ایک آمکھ جوسبتھیتی ہے
اور ایک آمکھ جوسبتھیتی ہے
بینشتی رہے!

تام شب کی کمن بے کی مباخی این نودسے کو دراں مجھے کائی ہے دگوں میں دوڑتے پیرتے اموکی گیرش اجل گرفتہ نیا اوں کاس دی ہے مگردہ آئکھ جوس، دیکیسی ہے دہشتی ہے!

افق سے میں کہ پہلی کرن اجتی ہے تاکا راے کی فراد اکسکوت پر جپ تاکا شب کی کھیں بسکلی مبکر ہج الی حریبی پردوں کی فاوٹن کوٹوں پر کم جو انکھ زندہ میں فاوٹر کھر کھنے تھے ہے میکر دہ انکھ وسب پھیت ہے میشنتی ہے!

#### لزحان

سیہ راحہ میں فرخماتے ستاروں کے پنچ

خود فلاں ممندر کی مومیں بھے ڈھونڈتی ہیں

خرومشاں ہواکی صداؤں میں تیری صدائے

مرا دل تھے ڈھونڈ تا ہے

سیردات اُنکوں کی شنم میں موئی ہوئیہے ہراک پل ہراک لمحہ ماضی کا ذندہ ہے موجد میں جاگلہے مگر شرا پیکر ۔ تہ فاک اندھیروں کے مامن میں سویا ہواہے مرا دل کہ مائم گر رفتگاں ہے بتھے ڈھونڈتا ہے

یں آمودہ ریک خامین اس رات کی جلتی آنکھوں کو دکھوں میہ راحت میں شمٹاتے ہوئے ان متاروں سے پوچوں خودشاں سمندر میں ڈوبا ہوا چاند محمی اجبنی سرزمیں پرتبہم کناں ہے نفوش کھت یاکی منزل کہاں ہے ؟ یم زندگی میل درمیل بہتا ہوا
ایک کے کو رک کر بلیف کرند دیکھے
میردات میں تمثالت متاردل کے پنچ
فقط ایک شب بے صدا جاگئ ہے
مشب بے صدا بھی ہے
بیرتی ہوئ موج دریا کرھرسے جلی متی ؟
کرھرکو چل ہے ؟
مرا دل کر ما تم گر رفتگاں ہے
مرا دل کر ما تم گر رفتگاں ہے

# تاديك جزيري

دن کی محری سے برے، شام کی بستی کے قریب اک جزیرہ ہے ۔ برا سرار، خموش اور اداس بے کراں دھندمی لیٹا ہوا ، فود یا ہوا تاریکی میں دم برخود ، مربدلب، سرد نصبا ئين جس كى فامنی میں مجھ اشارے سے کیا کرتی ہیں يتركى مير كئ متعيس سى جلا كرنت بي یں کہ اک رہ رو درباندہ ہول جے دن مجرکی مسافت سے تھکا ماراہے صبح، سورج مرے ممردہ چلا تھا، ادراب اس مے جرب پر بھی انبی ہی تعکن جھائی ہے روشی اس کے سبم کی بھی سنولائ ہے دم بردم بهیلتی ، برطعی جوئی تاریکی میں موخيا ہوں کہ سفر ختم ہوا وتت کے بیرہ و تاریک المعیرے بیٹھ پر میں اکیلا تو نہ دوگام میں میل پادُل کا تموكري كمادُل كا، در أنه جول ، كرماوُل كا \_\_\_ یہ جزیرہ ہی مری آخری مزل ہوگا

### أيكريراناشهو

مربرلب سنسان دریج، دروازے ویان دور بہاڈوں کی چٹی پر، شاہی گورستان نیم کی شانوں یں انجی ہے کنکوے کی کا نہ دیواروں پر رینگ رائے کسٹنگی کا سانب مرکبیں رہ گیروں پر ڈالیں، ٹھنڈی سردنگاہ فرم عربانی سے جہ بوڑھی مشربناہ

وقع کے قدوں کی آ ہے دین ہے تائی کیے منائی کیے منائی کے میں بعثک دی جول بینی صدای جیسے اک اک اک اکمر دھو نٹرھ دہاہے کھوئی جوئی رہائی رخائی دوڑ دہا ہے تیجے کو یا دصعت مکست پائی راہ میں لیکن کچے دیوادیں آن کھڑی جوئی جی دیوادیں ، جن پر فکی شخیری گڑی جوئی جی ان سے مرشکراتے ہموں کے یہ چھے سائے ملکست فردا کا کرستہ کون اکفیی دکھالائے ج

شهرتباه

پیاس *بجی* تو۔

جبسے میری بیاس بھی ہے مجھ کو پل بعرصیں نہیں ہے ---میری پیاس بھبلنے والا میرے کہو کو

جائے کیسی طغیانی سی بخن گیاہے میری لبی لبی با ہیں ،

ی باین مرکش با بیں\_\_

سوکہ ہی جائیں تواجعاہے! سورج کی فوکیلی کرفو

ک آڈ

یری کوکھ کا سادا جل بی جاؤ درند میں ران چٹٹی بن کر بستی، بستی ڈوٹ چڑوں گی ۔۔! ادنی دیادیں گریں شیرچکے جست ٹدنی موم کے شہریں مورج اتبا۔۔!

پچچکے ہبر فخ وشجاعت کانشاں شہرکا آخری بت بمی ٹوٹا \_\_

> بے خرسوئ ہیں ممنٹی لاشیں !!

خائزاله

کہی پھول کے ذخیرے سے فاکستری ننگ کا
ایک پھول کے ذخیرے سے فاکستری ننگ کا
اوراس میں تاریخ کے ابتدائی نباسے کا اک جانور
افازا، دیکھ کر
موچنا مہ گیا ہوں
کہ یہ جانور آئ تک ایک پھرسے چٹا ہوا ہے
اسی ایک پھریں یہ دنن ہے

کبی ایرا گٹاہے جیسے مراجم بی ابتدائی زمانے کا پترہے کوئ دہ پترکہ جس میں مری مدح سمٹی ہوئی ہے مری دوج میں ، فائزا ہے۔

Fossil &

# مصحعت اقبال تولينى

## سعید پوش

ده آرباب

وہ اقلیدی تمکل اس کی شلف نما ہونٹ سے کی مخصوص گہیرتا دہی جلنے بچلے انوس فقرے ابھی مرے شلے پہ وہ بات دکھ کرکے گا وہ بھی ۔ اتنے دن سے کماں تق کمیں بیٹھ کر آؤ کچے دیر باتیں کی

کوالٹی بار، پرسسز چلیں بی"

" ماری ! پٹارے میں کیا ہے ؟ دہی ' بین ، مانپ ' \_ اور کوئ تماشہ ؟ !! ... "

## فزل

سرد ہواؤں نے پر تو ہے ،
۔۔ جی کے جی سی بو ہے ۔۔
۔ الوجی ا ۔۔۔
۔ الوجی ا ۔۔۔۔
۔ اوجی ا ۔۔۔۔
۔ ایک بی ۔۔۔۔
۔ میاؤں "
۔۔۔۔ کوں نے ہمارالا یا دیانے میں ،
۔ رات بھینی ہے کردی کے انے بانے میں ،
۔ وحد سے خوص ہی دلیں کوٹ کی ،
۔ ناٹا بولا ۔۔۔
۔ سٹی ال! "

ظلمعين رى يادكا زييرنكل آيا أكث صوب اوقات شبييذ بحل آيا برحندك معل نے مری قدرہے كى اكات الوهى في الكيد كل آيا بمركوه كن وصال رمي جنئة يشي بمرفزس فيان كاسينه بكلايا سي ده تفافل سے كنالي كيد مي سيخ بيما وبيد مل غوطه مبى نكايات ومايس برابول بر موت کے دامن میں منین میل آیا محمرا ہوا دیجیکے بیٹ جنرے عقب يرسه سع ساون كالهينه بكل إيا جب تعسنهان بيطغري بيين برشوس ندست كاسفينه تكل آيا

# ديك زلاسي

مے ریک زاروں سے باہرنکالو مے ریک زاروں سے باہر تکلنے کا کوئی وسیلہ تباؤ مری انکم ذروں کی تا بندگی کے دیکتے ہوئ مازکو یا جی ہے مرى أنكم اب نودكش كى طلب ميں نگا ہوں کے تاریک ماحل تلک آ چی ہے مرے پاؤں دروں سے بیرے ہوئے وقس کوفتم کرنے کی مکیششیں کہ سیے ہیں میں ساکت ہوا جار ہوں مرے یاوں موسج کے ٹوٹے عنا مرکو ر شیم صفست مجرم نعات میں دفن کرنے کا ہرکھیتن کریچے ہیں یں ارکیوں کے ہزاروں پہاڑوں کے پنجے مسسکتی نظرکا ہراک جدمتنا رہا ہوں مے ریک زاروں میں بجمرے ہوئے شعلەردوش عفرميت، ابنا نواله بناسنے درہے ہيں، الل کموستے ہیں

> کہ جیسے سمندرکے طوفاں ہیں مٹنتے جزیوں کی اندوہ ناک مرے نیک مجبوراعال ہی کا سبب ہے

مجے ان بلاؤں سے مجفوظ رہنے کی صورت بتادہ بھے ان دیکتے ہوئے ریگ زاردں سے باہرتکا ہو مری اُنگاری سے مری اُنگھ سے اب خودکشی کررہی ہے ہے دیک زاروں کے عفریت ڈسٹے گئے ہیں ہیں تبنا ، ہراماں ہوں ، مجود دیکس ہوں مجد کو سے ملکتی ہوئ رہیں

غیل بیاباں ک صورت مجلتے ہوئے ان خازیرے بدامادوں سے خول بیاباں ک صورت مجلتے ہوئے ان

مراجم جیتے ہوئ دیگ ذاروں یں مراکی تعثیری ہوئ آک امری گیا ہے جی ان مقدس فراروں کے آتش کدے میں گرادہ جمال اب سے پہلے مفتیرتے ہیئے ، ریخ ندہ ، سردجموں کو اک بار بھرسے جال زندگی کی المانت کی تتی۔ اظهار

شام ہوسے کو ہے۔! بیلی دحوب ہے ہے اور اون کے کو سے می بستر برٹری ہے رنگ میں ڈوبی و شائیں بتیوں میں سرسراتی ابسرائیں چا بتا بول اس گفری جو دین س بے نظم کردول منشبدمادے مثبد كتن احبنى \_ كتن اجاني إ کاری کی پانی کو میکنا جور کردول سب كتابول برنے كا غذيرهادول یم ک ڈالی سے چڑیا کو اڈادوں ياكسى بي كو كودى من المعاكد راستے بولتی موا دلادوں رشي تلوول كو منهس كدكدادول

> مشبدمادے خبر کتنے اجبنی! کتنے اجانے!

ہے خواب تبیند

منجانے کون وہ ہروہاہے
جوہت بد جوہرشب
مری تھنی ہوئی پلکوں کی مزجیاؤں ہی
طرح طرح کے کرتے دکھا یا کرتا ہے ا لیکتی مرخ پیٹ — جومتی ہوئی ڈالی —

جیکتے ال کے پانی میں دوبتا بیخرا ابھرتے بھیلتے گھیروں میں تیرتے خفرا ابھلتی گیندرٹری۔

مدمے ہوئے دد اختہ مسککتے کھیت کی مٹی پہ ٹوٹتی برماست

عجیب خواب ہیں بیر!! بنا دہنوکئے سوئی ہنیں حبی میں تو-

میں چاہتی ہوں۔۔ کسی روز اپنی بھابی کے چکتے پاوک کی پازیب توڈکر رکھ دوں مدہ ش

بری شریب ہردت شورکرتی ہے۔۔ کسی طرح سی ، بے خواب نیند تو آئے گندہ می در کے معمد سال میں سال

گوری گوری کی معیبت سے جان چے شیائے۔

## آیک بات

نقابی نیلی بیلی ، هری ، گلابی بیس نے سب دنگین نقابی ابنی جیبوں بیں بھرلی ہیں اب میراچرہ نگاہے اب میرے سائقی ہی مجم پر باکل نگا اب میرے سائقی ہی مجم پر پتر مجینیک دہے ہیں شاید وہ میرے چرے بی اینے چرف کیا میرے چرے بی اینے چرف کیا ا بنا برکموایا انگوشی کے جمک کو دیکھا انگر کرخالی جگ کو دیکھا انگر کرخالی جگ انگا توڑا نیمپائٹ مکا بان موڈا بھرے بیسے گھرکے آنگوں بیں مجمی کھی اک بات جولب یک ۔۔۔ آتے آتے کھوجاتی ہے!!

### ذكنارمابه كناديا

نبال بربيه نظر مندد مث وإبسة بجم عام مرده گذار ہے جرال لنك شكر تشعنگى دىيدة ودل نديده جشمة موال فأكر مغلطال شمارسبخرانغاس طركنوكأ صاب كيرايدا بييرمهل بين إلى إي برايك إنترس احال نامريك عر تحكربه واورمحشرته عدل كمى ميزان هرایک آئینه در دست فودنا خودبی مكركسى كوكسى كابيتهذا ببنانشال ہے ایک عومہ عبع یہ عالم بازج ىززنىگى بى زىن لدىنروسى يرال يراس بوم يركن كوك ال نظر سی کا دسے گی چیکیا یہ زم گم شدگاں ہے کون کان دھرے جو الطائے ہل ہے مجے یہ ڈرہے اکارٹٹ جائے می فغال یں لینزفم وکھا دون گرہے یہ بمی تیں يه وكسبى فوير ميرى بى فيع كانال

اگرمجے ہے یفومسکتہ انکا حال سنوں مری نظریں ہے دمعت کہ ان کر خو گوں مرے قدم میں ہطاقت کی ان کمراتھ ملیاں تو پیر مجے بھی میمق ہے کاان سے باک دل

تم نے ج فے ل کاس داوار کی بنیادی ڈالی تھیں بمسك يه ديوار الممائ ممنے اس کی بنیا دوں میں توں چیڑکا لینے توں ' اپنے اڑھوں اپنے کویں کے توں سے اس پر لين كوراي اسب اين اقداري اگ كاكراس ديوارى افيون كو فولادكيا یہ دیوارجے بم نے تم نے بے جان سجھ رکھا تھا معذبہ روز اویکی ہوتی جاتی ہے، اورنی دواریں اس کی کوکھے میےوٹ رہی ہیں یہ دبیاری بھی بھیلائے، سراکڑائے راہ کو روکے بیٹی ہیں مم تم ان كان دام التح ليكن اب بي ان ك كرديده ہم تم اپنی بین سلے نفرت کے نفے چیٹردہے ہیں دیواری بھی بھیلائے آنکھوں میں نفرت کی جِوالا سانسوں میں موت کا زہرلئے ا تکمول بی انگیل دانے ہم کو دیکھ رہی ہیں ايك طون ثم كمثرے ہوتنما دوري جانب رم تنها بي ہم تم دواروں کی انکھوں کے بی صید سح ندہ

ہم ہیں تم میں کچھ ایسے دیوائے ہیں جو ٹوک زبال سے
دیدادوں کوچاہ سب ہی
العربیت ہیں دیوادیں گرجائیں گی
دیواری الا رمیشتی ہیں
ان کی زبال سے دیواموں ہرجے ہوئے تول کا ہرتواہ انگ ر إ ہے اوراہو ' اوراہو
یا مد دہ کرمیں جاتے ہیں
یا میران کی زبانیں تول کی ترفع ' کسیلے ذاکھ کی عادی جو کرموجاتی ہیں

ادرزیں یہ بچھ رہی ہے
کیا یہ دہی اسان ہیں جن کو یس سے اپنی مٹی، اپنی دوشنی ادر جواؤں کی
انوش میں پالا
جن کو بی سنے ایک ہی مٹی، ایک ہی موسع کی کرؤں کا دود مد پلایا
جن کو بی سنے ایک ہی مٹی، ایک ہی موسع کی کرؤں کا دود مد پلایا
جن سے یں سے کما تھا موسع چاند ستارے گود راہ اساں ہی
کیا یہ دہی اساں ہی
جن کے قدسے دیا رسال ہی

کن انسان اپنی بدوردہ دیواردل کا تیدی ہے کن انسان بست چوٹاہے اس کے قدسے دیواروں کا قدادنچاہے۔

#### معراج

نینداکھول سے لگی بیٹی ہے نیم نوا بیدہ نگا ہوں سے سجا رکھے ہیں احساس کے آئیوں ہیں ان گفت اوراق ماری تصوری ہیں دھندلائی ہوئی مطلع ذہن یہ بچایا ہے دھندکھے کا سال نواب نادیدہ و دیدہ ہیں ہم رتص کناں

نیندے در پہ ہوئی دستکسی
کس نے زنجی خالات کو جنبش دی ہے
جگگلسے گئے احساس کے آیؤں ہیں زنگیں اورات
بیل اخیں جاگئ موتی ہوئی تعوییں ہی
مطلع ذہیں سے بچوٹی شغن نورا تار
عواب نا دیدہ سے انکھیںسے ہٹائی جین
ماضی و حال نے انکھی نے انگیاں معدل ہی جا تکا
افنی و حال نے انکھ نے افراکی معدل ہی جا تکا
افنی و حال نے انکھ نے افراکی معدل ہی جا تکا
افتی و حال نے انکھ نے افراکی معدل ہی جا تکا
مرح ممین جیلی بغنیا دی کرنے الحقا سرا پدۂ تواب

چٹم سیار و ٹوابت سے لڑی ارض کی چٹم بدار رقص افلاک بھی اب دست رس مٹوق ہیں ہے خواب ہی خواب ہیں ہرمو رقصال

> جل گئے شہ پرجربل کمیں سدرہ پر اب ہے بود مثوت سفر جادہ طراز و رہ پر

کب کا تکیل کو بینچا سفر معنت افلاک پیر بھی زخ تخیل میں ہے جنبش اب یک اس سے آھے بھی ہیں شاید کئی نا دیدہ جمال منتظر چتم بشر۔

#### دعايت

وہ ۔۔۔ اک رسٹی کانے برتع ہیں لیٹی
د کہتے ہوئے اپنے گا اول کو باریب سی چلنے سی چیائے
فقط دو بڑی موٹی موٹی سی اسحفوں سے
مرآئے والے کوئکتی ہے
اور زخم کھاکر
لرزتی ہوئی کالی پیکول میں نود کو چیپاکر
عجب ہے ہی سے
پرائے سے اس کرے آگائی کو گھورتی ہے !

وہ صداوں سے بڑھتے ہوئے وقت کے داستے ہیں بوں کوسئے دم بہ نود ہے سمارا کھڑی ہے مگر ایسے لگنا ہے جیسے وہ مرکب نے دالے کے شاسے سے دا تعن ہے ہرتند جو بکے کو ہمچانتی ہے!!

#### and

رس مجعرا کمحہ ندمیائے کن کشھی وا ہوں سے ہوکر اسج میرے تن کے اس اندھے بحریس ایک بل مہال ہوا

رس بھرا کھہ
سے کی شاخ سے ٹوٹا
مری بھیلی ہوئی جمولی میں گرکر
اُنج میل ہوگیا
کی بریک
قرنوں کے بھرے کا رواں نے جرجری کی جل پڑا
دس بھرے کھے کاممل
اونٹنی کی پشت پرمچلا
منری گھٹیوں سے بھی کر مجہ سے کھا
تو رہ گیا ۔۔۔
تو رہ گیا ۔۔۔

المب

ن اب کمان ده جوا

مرے سے بھے جلی ۔۔۔ یں نے جسے کما

یوں نہ آ۔۔ دیکھ کے گا کوئ

دہ جنسی ۔۔ زبریں ڈدب ہوٹوں کے

وہ جنسی کما

و۔۔ یو جی ڈدگیا

یں ۔۔۔ جوا

دور پربب پر میرا گر

اوریں بڑھتاگیا اونچا اٹھتاگیا دور پربت پربہنجا ڈگونگانگر مجرکو چرمشدسے تک لگا۔۔ سونے آکائل سے ڈیئے کگان کی کرمیں برسے نگیں پنچے پگڈٹروں پریمی کوئی نہ تھا۔

#### ساك

ادراب دفتاً غمندہ بے نشاں چاپ دکسی گئ ہے تو الکھوں بچرتے تشم ان گنت تنڈھاسے جو دبئے پڑسے تنے عمتب سے اجرکر مری ممت تیزی سے بڑھنے گئے ہیں جھیٹتے لیکتے ۔ چلے اکسے ہیں

خوشی کے اس ند دلمے سے پہلے يموس هؤا تعاجيب كون غم زده بے نشاں چاپ ميرت تعاقبين اك زم جوني كانت مي اري ب کوئیہے ۔۔۔ بور رحمت یں مبت كى فرناك وش وبجير المرت بوك تيزمتعلول سي مجوم كيك مرے برقدم کی ملامت ردی کے لئے التجاوّل دعاوُل كى بركعا بي نود كونفكو ئے مرے سرریا نجل کا مایہ کئے کارل ہے! سرميرا

جعلے خٹک بی ن اور کے میں کا کا کا دو دھوپ میں گھاس کے موسے تنکوں اور کی آدون کول کی گرم مؤکول اور کی تنگوں کے میکھوٹ کے میں میں دوئیدگی ڈھونڈتے ہو کے میں میں دوئیدگی ڈھونڈتے ہو کے میں میں میں میں میں میں میں ہو!

دکمی شام کے اپنے کا بنتے جمٹ بٹے یں کسی کالے انجن کی دل دوز چیوں کوسن کر سیدا ہی دیا ہے گئے ہے گئے ہے کہ کر سیدا ہی دیا ہے گئے دیے ہو گزرتے مسافر کوئم گھورتے ہو عبب سرمیرے ہو!

کی بینے کے کوجب دھونڈھتاہ مخیں دکھتاہے توتم ۔۔ دفعا اپنی چندھیائی آٹھوں یہ امتد اپنے دکھ کر بڑو کر بہت زورے کرب سے چینے ہو عجب سرعیرے ہو!! بجبین سے بلوغ تلف

دیگ نارتہایں موچے خالوں کی ڈورسے فکتی ہیں کس کی اِدکی باہیں ذہن کے جردکوںسے یک بریک ابعرتاہے کس کا میم کول چہو :

اراے ہونہ ہو، وہ بھی اپنے ہی خیالوں کی خیرگی سے ڈرتی نتی جلسے کی سرادِل میں خود کو بھینے لیتی ہتی آپ اپنے زندال میں وہ نتی یا کوئی محصور

صبح جب اسے دیکھا استحد آنکھ برجس بھی، جڑ جڑ دکھتا تھا رہمساتی بجلی بھی انگ انگ یں دخساں رنگ درخ تھا نکھوا سا: طفلگی، نروہ ٹونی، کم سنی نروہ جادہ! ہرنفس میں مستی بھی، انگ انگ بین نوش ہو

> ندندد بیراین، شاخ کرد: کیمل. **یا شباب کی بیل مجنگ تی مزل بمی** !

### غول

میں بمی اک جلتا مورج دن کے تعمیلے معراکا ساماجيون بشكا جول ياؤل فيحب جلنا سيكعا آج فنها ب*ی ننگ ک*هاں ددیے کا مطابعیں رات شد کے اور بعث دحل جانے دو شام نیا بجرے گھووں نے ارش لیا صدا لگانے والوں کو اس دروازے کون کیا می گھریں، بین تنا تھا ان آ وازول زگول ایر نوش بر بنی سا مسول بی مرابی کیوصرے میں جی دوں ترے میما جن إنهول في بيني ليادات مجه منها ياسك خود کو کیا مجماول یں دہ میاری مایہ تنا سب مٹ کے روپ وہی وش اوم سنے گاتی می شافين نودين ممش كيرجب إمتوالي بيول منيا جم کی نازک مرحدے دانش ہم مودم رہے ہونٹ بواؤں کے جے وقت تست بی گذرا

# ايك نظم .

ایک دن یں نے موري ادرجانك اینے کرے میں ایک کینوں پرجیکا دیا میر۔ یان کی اوک سے دونوں کے یںسے چارچاد ہار محرث کردئ بھر۔ جاند اور مورج کے بابرکے دو ملکے مزوارے . ایک دورے کیوس پر بنائے۔ اس کے بعدایک ایک میکوا جاندکا الدائد ایک مکوا مودج کا یں سے افخاکر دائروں پراخل بنل یوں رکھ دیا کہ ديكين وال يهل جانسك كوث كودكيس بر- الدي ك امداس طیح میں نے جب دد دوں دائے۔ پمکل کرلے تو نوش روايه مويح كر كراب كوئى بمى مورج اورجاندكو المدرسة المسائم بي بي كا إ

# يوسفنساختر

#### برمض کی تناشیں ....